أَلَيسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيْدُ

# تذكره

حضرت مولا نارشيداحمد صاحب كيات والمجميلة (ولادت: ٢٥٥ إه-وفات: ٢٣٥٩ هـ)

زیرسای عساطفت حضرت اقدس مولا نااحمد صاحب بزرگ سملکی مدخله (مهتم جامعه اسلامید داخیل)

> کاوسش محمد شهز اداورنگ آبادی

ناٹ ر شعبۂ گقریر وتحریر جامعہاسلامیہ تعلیم الدین ڈانجیل

# تفصيلات

| اب:تذكره حضرت مولا نارشيداحمد صاحب كيات دُا بهيلي    | اسمكت    |
|------------------------------------------------------|----------|
| شهز اداورنگ آبادی                                    | كاوششن.  |
| عاطفـــــــ:حضرت مولا نااحمه بزرگ صاحب سملکی زیدمجده | زيرسايهٔ |
| rmn                                                  | صفحات:   |
| شعبهٔ تقریر و تحریر، جامعه اسلامیه دا بھیل           | نائشر:   |

### فههرست مضامسين

| صفحه | عناوين                                                                | نمبرشار |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 11   | تقريظ مفتى عباس صاحب دامت بركاتهم                                     | 1       |
| 10   | تقريظ مفتى محمودصاحب بار ڈولی دامت بر کاتہم                           | ٢       |
| 14   | آغاز يتخن مفتى معاذ صاحب مدخليه                                       | ٣       |
| ۲۱   | مقدمه                                                                 | ۴       |
|      | باب_اول:سوانحی نقوسش                                                  |         |
| ٣٢   | ولادت                                                                 | ۵       |
| ٣٣   | ڈاجیل سملک کی خد مات ایک نظر میں                                      | 7       |
| ٣٣   | والدمحترم كالمختصر تعارف                                              | 4       |
| ٣٩   | والدؤمحتر مه كامخضر تعارف                                             | ٨       |
| ٣2   | میری والده معلّمه کیسے بنیں؟                                          | 9       |
| ٣٩   | تعليم وتربيت                                                          | 1+      |
| 41   | اسا تذهٔ کرام                                                         | 11      |
| ٣٣   | شیخ الحدیث مولا نا نثریف <sup>حس</sup> ن صاحب دیو بندی کا مختصر تعارف | IT      |
| 40   | دیگراسا تذهٔ کرام                                                     | 1111    |
| ۲٦   | علمى استعدا د                                                         | 16      |

|     | <u> </u>                                        |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| ٣٦  | فراغت                                           | 10         |
| ۲م  | فراغت کے بعدلکھنؤ میں                           | 17         |
| ۲۷  | جامعه میں تقرر                                  | 14         |
| ۴۸  | 26                                              | 1/         |
| ۴٩  | اولا د                                          | 19         |
| ۵٠  | ایک لطیفه                                       | ۲٠         |
| ۵۱  | ذريعهٔ معاش                                     | ۲۱         |
| ۵۴  | جامعہ کے کتب خانہ میں آپ کا کر دار              | 22         |
| ۵۵  | مكاتبِ قر آن اورآپُ                             | ۲۳         |
| ۲۵  | م کا تب کوفروغ دینے کے لیے شاگر دوں کی بات پڑمل | ۲۳         |
| ۵۷  | اسفار                                           | ra         |
| ۵٩  | درسیات                                          | 77         |
| 4+  | <sup>عن</sup> لا مذه                            | ۲۷         |
| 411 | حسنِ انتظام                                     | ۲۸         |
| 71  | جامعہ کے لیے مالی فراہمی کی فکر                 | <b>r</b> 9 |
| ۸۲  | بيوا ؤں کورقومات ارسال کرنا                     | ٣٠         |
| ۷٢  | بيوه فنڈ کيسے شروع ہوا؟                         | ۳۱         |
| ۷٣  | تعمير مساجد کی فکر                              | ٣٢         |

| ۷۵ | آپ معین المدرسین کے رکن                  | mm         |
|----|------------------------------------------|------------|
| ۷٦ | آخری کھات                                | ٣٨         |
| 44 | علم کے بیچیے پوری زندگی لگانے کاعزم      | ٣۵         |
| ۷۸ | یمار پرسی کرنے والوں کا ہجوم             | ٣٦         |
| ∠9 | مرض الوفات میں دیا جانے والاایک جواب     | ٣٧         |
| ۸٠ | وفات حسرت ناک                            | ٣٨         |
| ۸۱ | غسل ونما زِ جناز ه                       | ٣٩         |
| ۸۴ | اسے ضرور پڑھیے                           | ۴٠         |
| ٨٦ | لوگوں پروفات کاصدمہ                      | ١٦         |
| ۸۸ | آپ کی وفات سے انتظامی امور میں خلا       | 44         |
|    | باب_ دوم: اوصبان وكمالات                 |            |
| 91 | حليه                                     | سهم        |
| 95 | قوت ِ حافظه                              | 44         |
| 91 | قوتِ حافظہ کی حفاظت اور کھانے میں احتیاط | 40         |
| ٩٣ | ایک لطیفه                                | ۲٦         |
| 96 | احکامِ الٰہی کے بحبا آوری کاعمدہ نمونہ   | <b>۲</b> ۷ |
| ٩٣ | توحيد ورسالت                             | ۴۸         |

|       | <u> </u>                                        |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 9∠    | ایک قابلِ ذکروا قعہ                             | ۹م |
| 91    | نماز کی پابندی                                  | ۵٠ |
| 99    | نماز میں خشوع وخضوع پیدا کرو                    | ۵۱ |
| 1 • • | صدقه وزكوة كاامهتمام                            | ۵۲ |
| 1+1   | حج بيت الله كا شرف                              | ۵۳ |
| 1+1   | حرمین شریفین کی کچھ یادیں                       | ۵٣ |
| 1+1"  | تعلق مع القرآن                                  | ۵۵ |
| 1+0   | ا تباعِ سنت                                     | 24 |
| 1+0   | آپ کے عشقِ رسول سالٹھ آئیہ ہم کا اثر طلبہ پر    | ۵۷ |
| 1+4   | دعاؤل كاامتمام                                  | ۵۸ |
| 1+1   | ہر کام کی ابتدابسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے       | ۵۹ |
| 11+   | حديث شريف "حق المسلم على المسلم" كي يجم جملكيان | 4+ |
| 11+   | سلام کا جواب دینا                               | 71 |
| 111   | بيار پرسي كرنا                                  | 75 |
| 111   | جنازوں میں شرکت کرنا                            | 44 |
| 111   | دعوت قبول كرنا                                  | 46 |
| 111   | چ <u>پ</u> ینک کا جواب دینا                     | 40 |
| 1111  | ھدیددیخ اورقبول کرنے کا اہتمام                  | 77 |

| 110 | علمی ذوق                                         | 44        |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 110 | کتا بین خریدنے کا شوق                            | ۸۲        |
| IIY | مطالعه                                           | 79        |
| 114 | زبانِ فارسی سے تعلق                              | ۷٠        |
| 11A | سبق کی پابندی                                    | ۷۱        |
| 119 | طر زِ تدریس                                      | ۷٢        |
| 171 | سبق سننے کا طریقہ                                | ۷٣        |
| 177 | درسِ گلستان و بوستان اور کریماو پند نامه کی شهرت | ۷٣        |
| 150 | طلبہ سے موقع موقع پر پڑھوانے کا اہتمام           | ۷۵        |
| ١٢٥ | سبق پڑھانے کا نرالاا نداز                        | ۷۲        |
| 174 | سيدناامام شافعي كاطر زعمل                        | <b>44</b> |
| 174 | خارجِ درس سمجھانے کا اہتمام                      | ۷۸        |
| ITA | فعلِ مضارع                                       | ∠9        |
| 119 | ماضی تمنائی کی مزیدوضاحت                         | ۸٠        |
| ۱۳۱ | علمی اعتبار ہے طلبا کی فکر                       | ΛI        |
| 144 | افرادسازی                                        | ۸۲        |
| Imm | تربيت كانرالاانداز                               | ۸۳        |
| ۲۳۲ | ايك حيرت انگيز وا قعه                            | ۸۴        |

| IMA  | طلبه پرشفقت ومحبت                 | ۸۵    |
|------|-----------------------------------|-------|
| انما | حوصلهافزائي                       | ۲۸    |
| ١٣٦  | پرده پوشی                         | ۸۷    |
| 16.8 | انداز َ گفتگو                     | ۸۸    |
| 10+  | زبان کی حفاظت                     | ۸9    |
| 101  | تقرير وخطابات كاهنر               | 9+    |
| 100  | شعرگوئی                           | 91    |
| 100  | آپؓ کے مستعمل اشعار               | 91    |
| 109  | لطائف وظرائف                      | 98    |
| 1411 | حاضر جوا بي                       | 914   |
| ۵۲۱  | آپ خدمات کے آئینہ میں             | 90    |
| 172  | خدمتِ اسا تذه                     | 97    |
| 14   | اشاعتِ دين کاولوله                | 94    |
| 141  | د ین حمیت                         | 91    |
| 141  | ہمہ وقت کام میں مصروف رہنا        | 99    |
| 125  | ہرایک کی خیرخواہی وتعاون کا جذبہ  | 1 • • |
| 124  | تعويذات وثمليات                   | 1+1   |
| 144  | آپس میں رشتہ داری کا بندھن جوڑ نا | 1+1   |

|      | 1                                      |      |
|------|----------------------------------------|------|
| 120  | بالهمى نزاعات سلجصانا                  | 1+14 |
| 124  | جھگڑ سے فساد سے اجتناب                 | 1+1~ |
| 122  | نصیحت سے بھر پورلطیفہ                  | 1+0  |
| 122  | صلەرخى                                 | 1+7  |
| ۱∠۸  | سنخاوت                                 | 1+4  |
| ۱∠۸  | مهمان نوازي                            | 1+1  |
| 1/1  | خواب کی تعبیر دینا                     | 1+9  |
| 1/1  | استخاره كاابهتمام                      | 11+  |
| IAT  | ا کابرِ د یو بند کے ساتھ آپ کی مشابہت  | 111  |
| IAT  | صفائی کااہتمام اور جذبۂ خدمت           | 111  |
| ۱۸۵  | اساتذ هٔ جامعه سے تعلق ومحبت           | 1111 |
| ۱۸۸  | اساتذ هُ جامعه کا آپؒ سے تعلق          | 116  |
| 1/19 | ا کابر سے تعلق ومحبت                   | 110  |
| 19+  | خدام ِ جامعه سے تعلق اور ان کا احتر ام | 7    |
| 191  | علمائے کرام کاادب واحتر ام             | 14   |
| 195  | ايك دا قعه                             | 11/  |
| 1914 | آپ خطوط کے آئینہ میں                   | 119  |
| r+9  | تلامذه کا آپ تے علق                    | 17+  |

|     | <u> </u>                         |     |
|-----|----------------------------------|-----|
| 110 | اخلاص                            | 171 |
| ۲۱۲ | وسعت قلب                         | ırr |
| ۲۱۷ | صبر فخل                          | 154 |
| ۲۱۷ | استقامت                          | ١٢٣ |
| ria | ڈ انجیل کیوں جگمگار ہاہے         | ١٢۵ |
| 119 | قناعت پیندی                      | ١٢٦ |
| 119 | توكل                             | 174 |
| 771 | امانت ودیانت اوراحساسِ ذ مه داری | ITA |
| 777 | تواضع وانكساري                   | 119 |
| ۲۲۴ | سادگی و بے تکلفی                 | ۱۳۰ |
| 777 | حشيتِ الهي                       | اسا |
| ۲۲۸ | قَارِ آخرت                       | ۲۳۱ |
| ۲۳۰ | آپ کی شخصیت اہلِ نظر کے نز دیک   | ١٣٣ |
| ۲۳۲ | استاذِ محرّم کیا تھے؟            | ۳۳  |
| ۲۳۳ | كلمات تشكر                       | ١٣٥ |

## تقسريظ

حضرت اقدس مفتی عباس داؤ دبسم الله صاحب ڈاجھیلی دامت برکاتهم (صدر مفتی جامعه اسلامی تعلیم الدین ڈاجھیل ،سملک) بسم الله الرحمن الرحیم

مردم خیز خطہ سرزمین ڈائھیل میں ایک نعمتِ غیر مترقبہ اور رحمتِ الہی سے چشمہ صافی جامعہ اسلامیہ کی صورت میں ایک صدی سے زائد عرصہ ہوا جاری ہے، جس کے فیض سے امت پیاس بجھار ہی ہے، اسی زمین میں آئھ کھولنے والے بعض خوش نصیب اور باتو فیق اللہ تعالی کے ایسے بند ہے بھی ہیں جن کے علم وفیض سے امت کا ایک معتد بہ حصہ سیر اب ہوا ہے، ان ہی میں ہمارے ہر دل عزیز استانِ محترم حضرت مولا نارشید احمد کیات صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی شار ہے، استانِ محترم حضرت مولا نارشید احمد کیات صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی شار ہے، استانِ محترم ستعار اپنے والد ما جد کے انتقال کے وقت بہت کم تھی، کسے معلوم تھا کہ یہ یہ میں ہیاں میں کیسے کیسے ظیم کارنا مے انبجام دینے والا ہے۔

آدمی مال کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تب نہ وہ پچھ جانتا ہے اور نہ اس کے متعلق کوئی پچھ جانتا ہے اور نہ اس کے متعلق کوئی پچھ جانتا ہے کہ کتنے دن و نیا میں رہے گا اور رہے گا تو کیا بن کر رہے گا، اس کے اندر کیا صلاحیت اور استعداد ہے اس کا بھی علم نہیں ہوتا، ﴿واللّٰه اُخر جکم من بطون أمها تکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون ﴿ (النمل) اللّٰه نے تم کوتمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا

(اس حال میں نکالا کہ) تم کچھنہیں جانتے تھے اور تمہارے لیے کان ، آنکھ اور دل بنائے ؛ تاکیتم شکر گزاری کرو۔

پھراللد تعالیٰ اپنی ربوہیت کا ملہ کے سائے میں انسان کونشوونما بخشتے ہیں، اس کی صلاحیتیں مناسب ماحول کے تحت اجا گر ہونے لگتی ہیں، پھر اللہ تعالی جو چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں، اس کے کاموں اور اس کے فوائد کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہےاسی کے بقدراس کوجاننے والےاوراس سے محبت کرنے والےلوگ ہوتے ہیں، اس کے گذرجانے کے بعداس کی جدائی کےصدمہ کومحسوس کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں ؛لیکن بیقانونِ الہی ہے کہ:کسی کے لیے دوام نہیں ہے، اگر دوام ہوتا تو انبیا کے لیے ہوتا ؛ کیونکہ عالم انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضرورت انبیا کی تھی ؛ گرحق تعالی نے ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا تھا، جب وہ وقت پورا ہوجا تا تو وہ بھی اٹھالیے جاتے تھے، گوان کے جانے سے انسانیت کتناہی دکھ محسوں کرے، پیکارخانۂ عالم اسی طرح چل رہاہے اور بالآخراس کا بھی وقت بورا ہوجائے گا اور بساطِ کا ئنات لیبیٹ دی جائے گی ،اس کے بعد ایک دوسرا عالم بریا کیا جائے گا، اُس عالم میں البتہ خلود ودوام ہے، وہاں جو چیز ہوگی دائمی ہوگی،راحت ہے تو دائمی اور نکلیف ہے تو دائمی۔

مرنا توبرحق ہے اور موت ہرایک کے حق میں مقدر ہے ؛لیکن یہی موت کسی کے حق میں پیغام فنا ہے اور کسی کے حق میں حیاتِ جاوداں ، ایک آ دمی مرتا ہے تواس کا سب کچھ مردہ ہوجا تا ہے، اس کا تذکرہ بھی مرجا تا ہے، اس کی روح بھی فراموش ہوجا تی ہے۔ اور ایک آدمی مرتا ہے تو صرف اس کا جسم بے جان ہوجا تا ہے؛ مگر اس کے کارنا مے زندہ رہتے ہیں، اس کی زندگی کے وہ مخفی گوشے جنہیں اس کی حیات میں کم لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہ بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں، جنہیں اس کی حیات میں کم لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہ بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں، یہدہ لوگ ہیں جوصرف کھانے پینے اور جسم کی خواہ شات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں جیتے ، بلکہ کسی بڑے مقصد کے لیے جیتے ہیں، ان کی زندگی کھانے پینے کی ضرورت سے نہیں ؛ بلکہ کسی خاص محور کے ساتھ منسوب ہوتی ہے اور اسی مقصد کے واسطے سے انہیں بڑائیاں ملتی چلی جاتی ہیں، کھانا پینا اور رہائش سب مقصد کے واسطے سے انہیں بڑائیاں ملتی چلی جاتی ہیں، کھانا پینا اور رہائش سب زندگی کی ضروریات ہیں، مقاصد نہیں ہیں۔

پھرمقصد کے کمتر وبرتر ہونے کے لحاظ سے آدمی کی قدرو قیمت متعین ہوتی ہے اوراس کے بقاودوام کے اعتبار سے انسان کو بقاودوام کا تحفہ ملتا ہے، اگر مادی چیزیں اس کا مقصد ہیں توجتنی حیات مادہ کی اتنی حیات اس آدمی کی! اور اگر روحانی اموراس کا مقصد ہیں توجس قدر عمر روح کی ہے اتنی ہی عمراس روحانی آدمی کی ہے۔

استاذِمحترم نے جامعہ جیسی عظیم الشان درسگاہ میں بچپن سال تک متنوع خدمات انجام دیں، اگراس مدت کے ساتھ زمانۂ طالبِ علمی کاعرصہ شار کرلیا جائے تو احاطۂ جامعہ میں گذرے ہوئے کمحات کا دائرہ ستر سال (سات دہائی ) تک پھیل جاتا ہے، اس دور میں اتنی طویل خدمات کو مرحوم کی'' زندہ کرامت'' کہا جائے تو بجاہے، اس مدت میں ملک و بیرونِ ملک کے ہزاروں طلبہ نے مرحوم سے اکتسابِ فیض کیا، جو آج بڑے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔استاذِ محترم کی ذات بابرکت سے اس مدتِ مدیدہ میں انجام پانے والی تدریسی وملی خدمات کا عکسِ جمیل اس کتاب میں پیش کیا گیاہے۔

دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس کتاب کو بے حدقبول فرماوے، جن لوگوں نے اسے جمع کرنے، ترتیب دینے اور طبع کر کے منظرِ عام پر لانے کی مسائ جمیلہ کی ہیں، اللہ تعالی ان تمام کو جزائے خیر عطافر مائے اور ہمیں اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے ۔ آمین!

كتبه:عباس بن داؤ دبسم الله عفى عنه • ٢ ررجب المرجب ٢<u>٠٣٨ م إ</u> هسه شنبه

# تقسر يظ

# حضرت اقدس مفتی محمود صاحب بار ڈولی دامت بر کاتہم (استاذ تفسیر وحدیث جامعه اسلامید ڈائھیل)

اللَّه تعالىٰ كے جليل القدر نبي حضرت لوط عليه الصلوٰ ة والسلام نے اپني قوم کے اکثر لوگوں کی بدعملی سے تنگ آ کر بہ جملہ ارشاد فرمایا: ﴿الیس منکم رجل ر شید ﴾ کیاتم میں کوئی مرداچھانہیں ہے؟ جونیک چلن ہو،خود بھلا ہودوسروں کی بھلائی چاہنے والا ہو، جوسیدھی صحیح، سچی بات کو سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھائے، جو خود نیکی اور تقوے کی راہ اختیار کرے اور دوسروں کو بھی نیکی اور تقوے کی راہ دکھاوے،خودمعقول ہوفہم وفراست سے کام لیتا ہواور دوسروں کوبھی فہم وفراست سے کام لینے کی دعوت دیتا ہو۔ سیدنا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا بیہ جملہ جو قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے وہ اپنے اندرایک عظیم سبق رکھتا ہے،کسی قوم یا خاندان میں اگرایک بھی''رجل رشید' صحیح فکر، کڑھن اور در د کے ساتھ اٹھے اور قوم کی صحیح رہبری کرتے تواس پوری قوم میں ایک دینی انقلاب بریا کیا جا سکتا ہے۔ پیکتاب ہمارے جامعہ ڈائھیل کے کچھاس طرح کے اوصاف کے حامل ایک''رجلِ رشیر'': حضرت مولا نارشیراحمد کیات صاحب نورالله مرقده کی حیاتِ مستعار کاعملی نقشہ ہے، یہ' رجل رشیر'' ڈائھیل کے رہنے والے تھے۔ بندہ کاان سے بے تکلفی کا تعلق رہا۔ میرے اساتذہ کے ہم عمر وہم درجہ تھے، میرے قریبی

رشتہ دار بھی تھے اور میرے بہت سے رفقائے درس کے استاذ بھی تھے، ہمیشہ میرے ساتھ بے تکلفی اور اپنائیت کا برتاؤ کرتے تھے، نیز مولانا مرحوم متعدد اسفار میں میرے امیر بھی رہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شعبۂ تقریر وتحریر کی طرف سے ان کی سوائح حیات پیش کی جار ہی ہے، عزیزم شہزاد اورنگ آبادی درجہ عربی چہارم نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے اس کتاب کو تیار کرنے کا بہترین کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالی ان کی محنت کوخوب قبول فرمائے۔

ہمارے جامعہ کے جوال ہمت، جواں عمر اور مؤقر استاذ حضرت مولانا حافظ الحاج مفتی معاذ صاحب بمبوی مد ظلّه کو الله تعالی خوب جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے برادرِ مکرم مفتی ابو بکر صاحب کی سرپرستی سے طلبہ عزیز میں تقریر وتحریر کا بہت عمدہ ذوق وشوق پیدا کرنے کا کام شروع کیا ہے، اس کے بہترین نتائج سامنے آرہے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلہ کو مزید ترقیات سے نوازے، ہمارے جامعہ کے مہتم حضرت مولا نااحمہ بزرگ صاحب دامت بر کاتہم العاليہ واقعی مبارک باد کے مستحق ہیں ان کی تو جہا ورمفید مشوروں سے بیسلسلہ آ گے بڑھ رہا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کوصحت وعافیت عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اوراس سلسلہ کودن دوگنی رات چوگنی کامیا بی سےنوازے، آمین۔ (مفتی)محمود (صاحب) بار ڈولی عفی عنہ ۲۳/ایریل کے۱۰۲ء

## بسم الله الرحمن الرحيم

# آغ**ٺ**انيخن

| یہاں جو حادثے کل ہوگئے ہیں       | انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ  |
|----------------------------------|--------------------------------|
| وہ لوگ آئھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں | جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر |

اگر کوئی شخص'' جامعہ ڈائجیل' سے پوچھے کہ وہ کونسی شخصیات ہیں جن کا ماضی قریب میں چلا جانا تیرے لیے نا قابلِ تلافی نقصان ثابت ہوا تو جامعہ زبانِ حال سے جن مبارک ناموں کا اظہار کرے گا ان میں رشیدِ جامعہ حضرت مولا نا رشیداحمد کیات صاحب ڈابھیلی کا اسم گرامی بھی یقیناً شامل ہوگا۔

حضرت مولا نارشیداحمد کمیات صاحب ڈابھیلی بڑے بڑوں کے استاذاور حقیقی معنوں میں استاذالاسا تذہ ہے، کئی نسلوں نے ان کے چشمہ صافی سے شکی بھوائی اور بہیتر ہے لوگ ان کے آبِ زلاّ ل کے جرعہ کش کھیر ہے۔ اگر آپ خدمات کا دائر ہ دیکھیں تو ملک کی سرحدوں کو پھلا نگ کر بیرون ملکوں تک پھیلا ہوا ملے گا اور اگر خدمات کا عرصہ دیکھیں تو دہائیوں پر محیط یا نمیں گے، کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زات میں علم کی چوکھٹ پر جاں سپاری کا جذبہ بے پناہ ہمیشہ غالب رہا اور پوری زندگی اسی چوکھٹ پر پڑ ہے اس سپاری کا جذبہ بے پناہ ہمیشہ غالب رہا اور پوری زندگی اسی چوکھٹ پر پڑ سے رہے، یہاں تک کہ الم کی اسی دہلیز پر قربان ہوگئے۔ زندگی اسی چوکھٹ پر پڑ سے رہے، یہاں تک کہ الم کی اسی دہلیز پر قربان ہوگئے۔ انسان کی قیمت نہ مال سے ہے نہ جان سے ، نہ دولت سے ہے نہ عہدول سے ، اگر حضرت مولا نا رشید

احمد صاحب کیات کے اوصاف کو نچوڑا جائے تو خلاصۃ الخلاصہ کے طور پر ایک وصف ممتاز ونمایاں ہوکر سامنے آئے گا اور وہ ہے مرحوم کی تواضع وعاجزی اور انکساری و بنفسی ۔ اسی طرح اگر خدمات پر نظر دوڑائی جائے تو ساری خدمات کا خلاصہ ایک ''خدمتِ خلق'' میں سمٹ آئے گا۔ غرض میہ کہ اوصاف وخدمات ہر دو اعتبار سے مرحوم ایک جامع ومنفر ڈخص شے۔

زیرِ نظر کتاب میں آپ کی حیات وخد مات پرآپ ہی ایک شاگر دِرشید اور خاد مِ فرید عزیزم شہزاد اورنگ آبادی نے قلم اٹھایا ہے، چوں کہ آں عزیز کا مولا نامرحوم سے تلمّد وشاگر دی کارشتہ بھی رہا ہے اور بہ حیثیت شاگر دی خدمت کے زرّیں مواقع بھی نصیب ہوتے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بڑی تڑپ وطلب، تلاش وجسجو اور محنت وجانفشانی کے بعد یہ مجموعہ مرتب کیا ہے، جمعِ مواد کے سلسلے میں ان کی تگ و دَ واور دوڑ دھوپ کا اعتراف خودرا قم آثم کو ہے، الله تعالی ان کی اس محنت کو قبول فر ماوے اور قلم کا یہ سفر ۔ جس کی یہ پہلی منزل تھی ۔ جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ماوے ، آمین ۔

ال موقع سے راقم شکر گزار ہے حضرت اقد س مفتی عباس بسم اللہ صاحب ڈابھیلی دامت برکاتہم کا جنہوں نے اس طالبِ علمانہ کا وش کو سنا، پڑھا، دیکھا اور مفید مشوروں ورہنمائیوں سے نواز نے کے ساتھ ساتھ اسپے '' بابر کت کلمات' بھی لکھ کرعنایت فرمائے، بیہ حضرتِ والاکی عنایت وذرہ ہوازی کی بات ہے کہ اس

قدرمصروفیتوں کے باوجودہم عزیزوں کی بھرپورحوصلہ افزائی فرمائی۔

نیز بندہ استاذی الشفیق حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی مدظلّہ العالی کا بھی ممنون ومشکور ہے کہ آپ نے اس کتاب کی ترتیب کے دوران ذاتی توجہ ودلچیسی دکھائی، مواد فراہم کیا اور عدم الفرصتی کے باوجود حوصلہ افزا تقریظ بھی عنایت فرمائی۔

استاذى المكرّم مؤرخ جامعه حضرت مفتى عبد القيوم صاحب راجكو ٹي منظلّہ العالی کو کیسے بھلایا جاسکتا ہے کہ جب بھی ہمارے اس عزیز کوکسی چیز کی ضرورت پڑی، کہیں کچھ یو چھنے کی نوبت آئی تو یہ بے جھجک ان کے حضور پہنچ گئے، اور آپ نے ہمیشہ کی طرح تشقی بخش جوابات عنایت فرما کر مقدور بھر رہنمائی فرمائی۔اسی طرح قاری شبیر صاحب زیدمجدہ بھی شکریے کے مستحق ہیں کہ ان کا گراں قدر مفصل مضمون ہمارے اس عزیز کے لیے شعل راہ ثابت ہوا۔ان کے علاوہ اساتذ ؤ جامعہ ودیگر علما وفضلانے بھی خوب تعاون فرما یا،مرحوم کے اہلِ خانہ اوراعزہ وا قارب نے طباعت کے لیے رقم فراہم کی جوقدرشاس وحوصلہ افزامہتم حضرت اقدس مولا نااحد بزرگ صاحب مدخلته العالی کے واسطے سے ہم تک پہنچی۔ نیز ہمارے قدیم مشفق وکرم فرما،استاذِ محترم حضرت مفتی ابوبکر صاحب پٹنی مدخلتہ العالی اوران کے مخلص رفقا کا منّت شناس ہوں کہ کمیوزنگ سے لے کر طباعت تک کےسارے گراں بارمراحل میں ان کا گرانفذرتعاون میسرآیا۔

الله تعالی ان تمام محبّین مخلصین، معاونین اور محسنین کوبیش از بیش جزائے خیر عطافر مائے، این رضا کی دولت سے مالا مال فر مائے، اور ہم مُر دوں پران کی شفقتوں کے سائے تادیر قائم ودائم فر مائے، آمین۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت والا کی رحلت سے جامعہ کونا قابلِ تلافی نقصان سے دو چار ہونا پڑا، مفاد پرتی وخود فریبی کے اس دور میں ایسے''رجلِ رشید'' کا اٹھ جاناایک ایسا جھٹکا ہے جس سے بڑے بڑے اِ دارے ہل جاتے ہیں۔

آج جب که بنده بیسطریں لکھ رہاہے کوئی مجھے سے پوچھ رہاہے: ﴿الیس منکم رجل رشید ﴾ اللہ تعالیٰ کے بے انتہافضل وکرم کی بددولت جب جامعہ کی صف اول کے اپنے مشفق اساتذہ پر نظر پڑتی ہے تو دل بے اختیار جھوم اٹھتا ہے کہ: ہاں! اب بھی ظاہراً وباطناً ،اسماً ومعناً بہت سے 'رجل رشید' ہمارے سرول پر سایڈ کی بین ۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو بہ صحت وعافیت دراز سے دراز تر فرمائے، ان سے خوب استفادے کی توفیق بخشے اور' رشید مرحوم'' کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اوران کے صدقۂ طفیل ہم گنہگاروں کی نیا بھی پارلگادے ، آمین ۔ نصیب فرمائے اوران کے صدقۂ طفیل ہم گنہگاروں کی نیا بھی پارلگادے ، آمین ۔

معاذعبدالرزاق چارولیه ۲۵ /رجبالمرجب <u>۴۳۸ر</u>ه بروزیکشنه<sup>و</sup> تبیلالمغرب

منتشاس

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

#### مقدمه

سسسم اھی بات ہے کہ ایک جھوٹا سا دیہاتی بچہ جامعہ کے گیٹ میں داخل ہوا اور خراماں خراماں مسجد کے ایک گوشہ میں سامان رکھ کر دعا ونماز میں مشغول ہوگیا، نماز سے فارغ ہوکر داخلہ کی کارروائی شروع ہوئی، کسی''رشیداحمہ كيات "نامى مولانا كے ياس امتحان دينا طے يايا، الحمدللد! امتحان ميں كاميابي و سرخ روئی حاصل ہوئی اور داخلہ ہو گیا ، پھر کتا ہیں ملیں ، اوران ہی مولا نا رشیداحمہ کیات صاحب کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ابتدائی دنوں ہی میں آیے گوانتہائی خوش خلق اور اوصاف و کمالات کا حامل پایا، دل میں اس بات کی رغبت پیدا ہوئی کہ ایسے بزرگ استاذ کی خدمت ضرور کرنی چاہیے؛ لیکن یہ بحیتوبالکل اجنبی تھا،شاسا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا، آخرکس کے سامنے ا پنی اس دلی تمنا کا اظہار کرتا، ناامیدی کی کیفیت طاری ہوگئی،جس نے خدمت کے حوصلہ کو بست کردیا، آخر در الہی میں دستِ سوال دراز کیا، باری تعالیٰ نے اساب مہیا کردیے۔

ایک دن استاذِ محترم نے اس بچے کو بلا یا اور مسکراتے ہوئے کہا: باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس میں پٹرول ختم ہو گیا ہے، ذرا بھر آؤ۔ بچیہ بچھ نہ پایا، اس لیے کھا تھا، تب استاذ جی نے اس طالب علم کہ استاذِ جی نے اس طالبِ علم

کوبلایا جس نے گذشتہ سال آپ کی خدمت کی تھی ، اور اُس سے کہا: ابتم اِن کو خدمت کا تھی ، اور اُس سے کہا: ابتم اِن کو خدمت کا طریقہ سمجھا دو، اس نے بچے کو بالتفصیل سمجھا یا، پھر آپ نے کہا: وہ بھی بتا دو کہا گر پٹر ول ختم ہوجائے تو کہاں بھر وانے کا؟ طالبِ علم مسکراتے ہوئے کہنے لگا: استاذِ محترم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سائیکل میں ہوا کم ہوجائے تو دفتر کے نشیبی حصہ میں ' ہوا بجہ پ' رکھا ہوتا ہے وہاں سے ہوا بھر لینا۔ پھر آپ نے بچے نے اثبات میں جواب دیا۔

بس! یہی گفتگوتھی جس نے بچے کوآپ کا خادم بنادیا، پھرآ ہستہ آ ہستہ تعلقِ خاطر برُّ هتار ہااورنوبت یہاں تک پہنچی کہ مختلف مواقع پر گھر کی حاضری اور استاذ کے ساتھ دیگر کاموں میں شریک رہنے کا شرف حاصل ہوتا رہا، استاذمحتر م بھی اپنی محبتوں، شفقتوں اور دعاؤں سے اخیر تک نواز تے رہے۔ آج اسی بیچے کے ہاتھ میں قلم ہےاوروہ اپنے محبوب استاذ کوخراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے۔ راقم کی آخری ملاقات اُس وقت ہوئی جب ہے سے امتحان کی سرگرمیاں مکمل ہوچکی تھیں، بندہ دولت کدہ پر گیا، خیر خیریت کے بعد اجازت طلب کر کے دعا کی درخواست کرتے ہوئے خوشی خوشی مدرسہ لوٹ آیا، اور گھر کی طرف رختِ سفر باندھنے میں مشغول ہوگیا۔ کسے پیۃ تھا کہ جانا تو خوشیوں کے ساتھ ہوگا اور آناغموں کے ساتھ ، اوراس دیرینہ خادم کواینے محبوب مخدوم کا دیدار پھر کبھی نصیب نہ ہوگا۔ بہر حال جب چھٹیاں گزار کر گھر سے مدرسہ واپسی ہور ہی

تقی تب ایک بھیا نک خبر کان سے ٹکرائی، کہ حضرت مولا نارشیداحم صاحب کیات کا انتقال ہوگیا، جس کی وجہ سے ہوش اڑ گئے، دل بے چین ہوگیا، پرانی یادیں تازہ ہوگئیں، آئکھیں نم دیدہ ہوئیں، دل غم سے نڈھال ہوکررہ گیا۔ اسی مضطرب کیفیت کے ساتھ جامعہ بہنچ کر داخلہ کی کارروائی مکمل کی، چر بعد العصر بیخادم اپنے مخدوم کو تلاش کرتا ہوا قبرستان پہونچا، تو دیکھا کہ ایک رفیقِ درس آپ کی لحد سے متصل بیٹھا، ایصال تو اب کرتے ہوئے ہوئے کیاں باندھے رور ہاہے، آخر کیوں نہروتا:

اُسی وقت بیخادم بھی سربہ گریباں ہوکرایصالِ تواب کر کے لوٹا، پھرتقریباً دوروز بعدتعزیتی جلسہ ہواجس میں آپ کی خدمات کواجا گر کیا گیا''الدین وعزائم'' کے طلبہ نے بھی خصوصی شارے تیار کر کے آویزاں کیے،جس میں راقم نے بھی دو صفحوں پرمشتمل ایک مضمون لکھا، پھر بات آئی گئی ہوگئی۔

اِس خادم کوکہاں معلوم تھا کہ اِسے فقط ایصالِ تواب اور دوصفحوں پر شتمل تعزیق مضمون پراکتفانہیں کرنا ہے، بلکہ پچھ مدت بعد اپنی طالبِ علمانہ کاوش کے ذریعہ اپنے بےلوث مخدوم کی حیاتِ مبارکہ پر مختصری روشنی بھی ڈالنی ہوگی ،اگراس خادم کواس کاعلم ہوتا تو ابتدا ہی سے معلوماتی پُرزوں کواپنے کشکول میں یکجا کرلیتا اور موقع ملنے پران پُرزوں کو جوڑ کرآپ کی خدماتِ جلیلہ کی جھلکیاں قارئین کی خدمت میں پیش کردیتا۔

خیر! قصہ مخضر: کے ۱۳ او کا تعلیمی سال اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہوا اور عیدالاُضی کی تعطیلات قریب آگئیں، اسی اثنا میں ایک مرتبہ عشا کی نماز سے فارغ ہوکر درسگاہ کی طرف جارہا تھا، سامنے سے جامعہ کے جوال سال استاذ مفتی معاذ صاحب زید مجدۂ درسگاہ کی طرف تشریف لے جارہے تھے، مجھے دکھے کر قریب بلایا اور کہنے گئے: ایک کام کرنا ہے، تیار ہو؟ بندے نے عرض کیا کہ: آپ تو میرے استاذ ہیں، کیسے انکار کرسکتا ہوں، کہنے گئے: حضرت مولا نارشید احمد کیا سے صاحب پر مقالہ لکھنا ہے، میں نے کہا: وہ تو لکھ چکا ہوں۔ آپ نے کہا:

مضمون نہیں ؛ مستقل سوانحی خاکہ تیار کرنا ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو دل کی دھڑ کنیں تیز ہو گئیں، میں نے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان ہے 'انشاءاللہ'' کہددیا۔

چُونکه پیارے رسول الله صلّالة الله كا ارشاد "أذ كُرُوا مَحَاسِنَ مَوتَاكُم" (اینے گذرہ ہوئے لوگوں کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو) من چکا تھا، نیز جب گذرے ہوئے بزرگوں کی خوبیاں سامنے آتی ہیں تو بعد والوں میں ان کی اقتداو پیروی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی جذبہ کے تحت استاذِ محترم کے سوانحی نقوش پر اِس خادم نے تیاری شروع کردی۔ پھر دیکھا گیا کہ وہی خادم جواینے مخدوم کی حیات میں ان کے تذکرے سے مجلس کوگل وگلزار کیے رکھتا تھا، ان کے انتقال کے بعد بھی اسی فکر میں اپنے مخدوم کے ہم شاس لوگوں سے روشنی حاصل کر کے حیاتِ مبار کہ کے تانے بانے جوڑ رہاہے، اساتذہ کے گھروں کے چکر کاٹ رہاہے اوران سے حاصل شدہ مفیدمعلو مات کوٹوٹے پھوٹے انداز میں جمع کرر ہاہے۔رفتہ رفتہ یہ جمع شدہ مواد کتاب کی شکل اختیار کر گیا اور اب اسی کو اصلاح وترمیم کے مرحلے سے گزار کر قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ حضرت الاستاذ کا کوئی مستقل خاکہ تیار نہ تھا اور نہ ہی اس سے قبل راقم کوسوانح نگاری کا کوئی تجربہ ہے؛ اس لیے عین ممکن ہے کہ اس میں غلطیاں درآئی ہوں، قارئین سے امید ہے کہ ان شکسته سطروں کوطالب علمانہ کاوش کی نظر سے دیکھیں گے اور کوتا ہیوں سے درگز رفر ما کرحوصلہافزائی فرمائیں گے۔

ان جذبات کے اظہار کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث شریف "مَن لَا یَشکر اللّٰه". (تر ندی شریف، جلد:۲،ص:۱۷) کے پیشِ نظر اللّٰه "مَن لَا یَشکر اللّٰه" کو اللّٰه "د کر کردول، جن کی توجہات سے بی تقیرسی کاوش زیور طبع سے آراستہ ہوکر منصۂ شہود پر آئی:

میں سب سے پہلے استاذ الاسا تذہ حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم (صدر مفتی جامعہ ڈانھیل) کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی ملتی و دینی مصروفیات کے باوجود بورا مقالہ سنا اور مواد سے لبریز اپنے ملفوظات سے نواز کر مقالہ میں چار چاندلگا دیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سایۂ عاطفت کو تادیر ہم طالبانِ علوم نبوت کے سروں پر باقی رکھ کراستفادہ کی راہیں ہموارفر مائے، آمین۔

نیز حضرت مہتم صاحب کا بھی بڑا احسان رہا کہ آپ نے دفتری معلومات اور جامعہ کی خدمات کی طرف رہنمائی کر کے عاجز کی حوصلہ افزائی فرمائی ، اور ہر وقت ہر قسم کا تعاون آپ کے واسطے سے میسر آیا ، اللہ تعالیٰ آپ کوخوب خوب جزائے خیر عطافر مائے ، اور آپ کی قدر شاس ذاتِ عالی کو بہصحت وعافیت ہم چھوٹوں پر باقی رکھے، آمین۔

نیز حضرت قاری شبیر صاحب نرولی مدخله کا بھی بہت ہی ممنون ومشکور ہوں کہ آپ نے تقریباً • ۳ رصفحات پر مشتمل ایک مستقل مضمون بندہ کی رہنمائی کے لیے تیار کیا، آپ کے اس احسان کوراقم بھی فراموش نہیں کر سکے گا،ان شاءاللہ۔ نیز ان حضرات کے علاوہ اور بھی میر ہے جن اساتذ ہ کرام کا تعاون اس کم سواد کو حاصل رہاان سب کا بہ میم قلب ممنون ہوں، مثلاً: حضرت مفتی ابوبکر صاحب پٹنی مد ظلہ العالی، حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی مد ظلہ العالی، حضرت مفتی محمد حفظ الرحمٰن صاحب سملکی مد ظلہ العالی، حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب راجکو ٹی مد ظلہ العالی، مفتی عرفان صاحب مد ظلہ، مفتی عرفان صاحب مد ظلہ، مفتی الدیس صاحب مد ظلہ، مفتی اولیس صاحب مد ظلہ، مفتی عرفان صاحب مد ظلہ، مفتی عرفان صاحب مد ظلہ، مفتی الدیس صاحب مد ظلہ، مفتی الدیس صاحب مد ظلہ، مفتی عرفانہ۔

اسی طرح اُن تمام رفقائے درس اور دیگر معاون دوستوں کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے بندے کا بہت سارے کاموں میں تعاون کیا۔اللہ رب العزت ان تمام رفقائے درس اورعزیز دوستوں کو اپنامحبوب ومقبول بندہ بنا کر دینِ متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اسموقع پر میں اپنے مہر بان ومشفق والدین اور مربّی اسا تذہ کو ہر گز فراموش نہیں کرسکتا، جن کی دعاؤں اور تو جہات کی بدولت بندہ چند ٹوٹے بھوٹے انداز میں چند سطریں سیر دِقر طاس کرسکا۔

نیز میں ممنون ومشکور ہوں استاذِ محترم کے فرزند جناب حافظ اساعیل صاحب زید مجدہ اور آپ کے براد رِحُر دمولا نابوسف صاحب مدظلہ العالی کا جنہوں نے کتاب کی طباعت کے لیے خاطر خواہ رقم سے نواز کر عاجز کی حوصلہ افزائی فرمائی۔اللہ تعالی انہیں دارین میں خوب انعامات سے نواز سے۔

میں اپنی اِس کاوش کو پیش کرتا ہوں اُس ربِ کا ئنات کے حضور جس نے مجھے اظہارِ مافی الضمیر کی توفیق عنایت کی ، اِس دعا کے ساتھ: خدایا! جس طرح تو نے استاذِ محترم کے احوال ووا قعات لکھنے کی توفیق عطا فرمائی ، اسی طرح ان کے اخلاص وایثار ، اخلاق واعمال اور علم ومعرفت کا کچھ شمیّہ بھی اس گناہ گار نیز تمام معاونین و قارئین کوعطا فرما اور اس حقیرسی کاوش کو اپنے در بار میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما ، آمین ۔

شهزادابن چانداورنگ آبادی متعلم:جامعه ڈائبیل مؤرخه:۲۹/جمادی الثانیه ۲۳۸ جا

# باب\_اول سوانحی منفوسٹ

#### بسماللهالرحمن الرحيم

تاریخ کاہرطالبِ علم جانتا ہے کہ گجرات؛ سرزمینِ ہندگا وہ خطہ ہے جہال سالہ سال شاہانِ گجرات کی سرپرتی وعلم پروری کے زیرِ سایہ اسلام کو چہاردا نگ سالہ میں پھیلانے کے لیے مضبوط و مستحکم اسلامی قلعے سرگر م عمل رہے۔ انگریز کی منحوس آ مدسے جہال قابلِ رشک حکومتیں اجڑ گئیں وہیں علمی حلقے بھی سونے پڑ گئے۔ ایک طویل عرصے تک جہالت وضلالت کی اندھیر نگری میں بھٹلتے رہنے کے بعد دینی مدارس قائم ہونے شروع ہوئے، جن کے وجود سے تیرگی روشنی میں بدلنے لگی اور ضلالت کی جگہ ہدایت کا نور پھیلنے لگا۔ رفتہ رفتہ مدارس نے ایک بحر کیکی شکل اختیار کرلی اور آج جا بہ جامدارس کا مضبوط پھیلا ہوا جال مسلمانانِ شرکے دین وایمان کی محافظت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔

ان ہی مدارس میں سے اولین مرحلے میں وجود پانے والا ایک مدرسہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین بھی ہے، گجرات کی سرز مین پر بھیلے ہوئے دینی مدارس کی فہرست میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈاجھیل سملک اپنا بلند مقام رکھتا ہے۔ ڈاجھیل سملک سرزمین گجرات کا وہ حصہ ہے جہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ متوں سے جاری وساری ہے، سالہا سال سے اِس پر فیضانِ باری سایہ گن ہیں اور کئ محری جس کے نتیجہ میں اس چھوٹے سے قریبہ سے لم وضل کی کئی کلیاں مسکائی ہیں اور کئی گلیاں مسکائی ہیں اور کئی گلیاں مسکائی ہیں اور کئی گلیاں بھری گلیاں بھری

ہیں، بیعلم وعرفاں کا مخزن، فضلائے دہر کا معدن اور نامور شخصیتوں کا مرجع رہا ہے۔ اسی سدا بہارگشن کا ایک شگفتہ پھول ۔جس کی خوشبو ملک و بیرونِ ملک کے مختلف علاقوں میں شاگردوں کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے۔ مشفقی ومرتی استاذِ محترم حضرت مولانا رشید احمد کیات صاحب ڈا بھیلی گئ ذات گرامی ہے۔ آپ ایک طویل عرصے تک جامعہ میں دین کی خدمت انجام دے کر، مؤرخہ: ۳ رشوال بروز: بدھ، ۱۳۳۵ ھوانتقال فرماگئے۔

تیرے وجود کی ٹھنڈک سے ہرا بھرا تھا گلستاں وہ یا کیزہ روح کہاں گئی کہ سارا چمن مرجھا گیا

محفل سے اٹھ کے رونقِ محفل کہاں گئی کھل اے زبانِ شمع! کہ کچھ ما جرا کھلے

ان اوراق میں استاذِ محترم کی حیات وخد مات اور اوصاف و کمالات کو اجا گر کرنے کی ایک طالبِ علمانہ کوشش کی گئی ہے؛ تا کہ نفوش کے لیے رہنما بن سکیں اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی اپنے اکابر کے نقشِ قدم پر چل کر کا میاب وسرخ روہو سکے۔

#### ولادت

استاذِمحتر م صوبهٔ گجرات، ضلع نوساری کے ایک مشہور گاؤں ڈانجیل میں ۲ / جمادی الاخریٰ ۵۵ سلاھ مطابق ۲۴ / اگست ۱۹۳۱ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت؛ سعادت ونیک بختی کا پیغام لیے ہوئے آئی، آپ کی آمداہلِ خاندان کے

واسطے مولٰی کی بہت بڑی عنایت اور گاؤں والوں کے لیے باعث فخر ثابت ہوئی۔

# ڈ انجیل اورسملک کی خد مات ایک نظر میں

استاذِ مکرم حضرت مفتی مجمد حفظ الرحمٰن صاحب سملکی مدّ ظله العالی (استاذ حدیث وفقه وقاضی شریعت جامعه دُر اسجیل) رقم طراز ہیں: 'اس دنیائے دوں میں فضلِ رب کاایک بہت بڑا مظہریہ بھی رہا ہے کہ:اس نے اپنی بنائی ہوئی زمین کے بعض خطّوں کواپنے دینِ متین کی نشر واشاعت کے لیے قبول کرلیا، وہاں کی مٹی اتن زرخیز ثابت ہوئی کہ کرہ ارض کے دیگر رقبے اور خطے اس پرعش عش کرنے گے، الیی الیمی نامور شخصیات اور اپنی انتھا محنتوں سے آناً فاناً انقلاب بیا کردیے والی ہستیاں الیمی سرزمین سے اس عالم فساد کومیسر ہوئیں جنہوں نے نہایت ہی قلیل عرصے میں کا یا پلے کررکھ دی۔

ان بستیوں کے مجملہ ایک ڈائجیل سملک کی بستی ہے، جہاں آج سے کچھ سال پہلے خدا کی ایک نہایت ہی برگزیدہ اور ستودہ صفات ہستی نے جنم لیا، جس کے ہاتھوں بالواسطہ اللہ جانے کتنی مدت تک چہار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے تشذگانِ علومِ نبوت کو مائے زلا ل فراہم ہوتارہے گا۔اس موقع سے اہالیانِ ڈائجیل وسملک بھی مستحقِّ سپاس ہیں کہ انہوں نے اپنے عرصۂ دراز کے بھر پورتعاون سے اس ربانی باغ کولہلہا تار کھنے کے لیے آب یاری کے تمام سامان بہم پہنچائے ،ایک دن وہ تھا جب ان بستی والوں نے اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی سے جمع کردہ مٹھی بھر

غلّے کے ذریعہ اس جامعہ کے پھولنے، پھلنے اور پنینے کے لیے لہوئے پہم پہنچایاتھا، اور ایک آج کا دن ہے کہ اہلِ قرید کی عنایات، ان کے گرال قدر عطایات اور مختلف حیثیتوں سے ان کا تعاون جاری وساری ہے۔ "ادام الله برکاتھم و أفاض علینا من عنایاتھم"۔

ان ہی خدماتِ بُرخلوص کے زیرِ اثر ربِ ذوالجلال نے ﴿ هَلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ ﴾ کے بموجب ان اہالیانِ ڈابھیل وسملک میں اپنے دین کے ایسے خدام پیدا فرما کیں جنہوں نے اپنے فیضانِ عرفانات سے ایک عالم کوفیض یاب کیا۔ ماشاء اللہ! ڈابھیل وسملک کی ان ہی بستیوں میں ایک نہیں، کئی ایک؛ چند نہیں، ایک بڑی تعداد میں اصحابِ علم وہنر پیدا ہوئے جنہوں نے اس جیاتِ ایک؛ چنر نہیں ایک بڑی تعداد میں ان سب کچھ لُٹا دیا، عمریں کھیادی، اس حیاتِ مستعار کے قیمتی کھوں کو جامعہ کی خدمات کے لیے پیش کرنے میں اپنی عین سعادت سمجھی، انہیں نامور شخصیات میں سے ایک عجوبۂ روزگار ہستی مخدومنا حضرت مولانا رشید احمد کییات صاحب نور الله مرقدہ و برد مضجعه و افاض علینا مولانا رشید احمد کیات صاحب نور الله مرقدہ و برد مضجعه و افاض علینا برکاتہ۔ کی ذات گرامی بھی ہے'۔

# والدمحترم كالمخضر تعارف

استاذِ محترم کے والد کا نام اساعیل تھا، آپ'' کیات'' خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کسی دارالعلوم سے باضابطہ سندیا فتہ عالم نہیں تھے؛ مگر اہلِ مدارس اور علما سے دلی تعلق و ربط رکھتے تھے، حفظِ قرآن کی دولت سے بہرہ ور تھے، کئی سالوں تک اطراف وا کناف میں قرآنِ کریم تراوی میں سناتے رہے، آپ کا قرآنِ شریف کی بہ کثرت تلاوت کرنااِس دیار میں مشہور ومعروف تھا۔عہدِ شباب میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا فکر غالب رہا۔

جب عین جوانی کو پہنچے توایک ایسی مریم نامی خاتون سے رشتهٔ از دواج طے یا یا، جن پرمریم نام کا چھاخاصاا تر تھااور جن کی شرافت، شرم وحیااور یا کیزگی کے گن گائے جاتے تھے۔ ابھی زندگی کے پچھ مراحل گذرے تھے کہ اچانک موت کا فرشتہ آ دھمکا،اور بیوہ وقت تھا جہاں زندگی میں امیدوں کی بہار ہوتی ہے، انسان يہاں سے زندگی کانيالائح ُعمل طے کرتا ہے، بالآخر بينو جوان عين جواني ميں تین قیمتی موتیوں کو جھوڑ کر اپنے اہل وعیال کو داغ مفارقت دیے گیا، جن میں ایک: حضرت الاستاذ مولا نا رشید احمد کیات صاحبٌ جن کی عمر اُس وفت تقریباً آ ٹھ سال تھی ،اور دوسرے: حنیف بھائی جن کی عمراُس وقت تقریباً چھسال کی تھی ، (پیفرزندِ ثانی کسی بیاری کی وجہ سے ۱۲ /سال کی عمر میں اپنے ربِّ حقیقی کوجا ملے ) اورتیسرے: مولا نا پوسف احمد کیات صاحب دامت برکاتهم جن کی عمراُس وقت تقریباً ۱۱ / مہینے کی تھی۔ آخرالذ کرصاحب زادے بعد میں لندن کے شہری ہو گئے اورانھی ماشاءاللہ باحیات اورخدمتِ دین میںمصروف ہیں۔

# والدؤمحتر مه كالمخضر تعارف

| حقیقت میں جنت کا خطّہ ہے ماں | خدا کی عنایت کا تخفہ ہے ماں   |
|------------------------------|-------------------------------|
| گلستاں کا رنگین نظارا ہے ماں | ہے شبنم کی ٹھنڈک، گلوں کی مہک |

شفیق ومرتی بای کا سایہ بجین ہی سے اٹھ چکا تھا،سلام اور صد آفریں ہو اُس ماں پرجس نے اپنی معصوم اولا دکی تعلیم وتربیت کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کیا۔استاذِمحترم کی والدہ ماجدہ ایک نیک سرشت، اچھے اور شریف گھرانے کی تربیت یافتہ خاتون تھیں، زمانہ کے اچھے برے سے واقف تھیں۔ انہوں نے نو جوان شوہر کے انتقال کے بعداستاذِ محترم اور آپ کے جھوٹے بھائی کی تعلیم و تربیت کے لیے جس ہمت واستقلال سے کام لیااس سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بی بی مریم رضی الله عنها کی کچھ جھلکیاں نام کے ساتھ کردار میں بھی یائی ہوئی تھیں۔ بہت بڑی قربانی کی بات ہے کہ ایک خاتون اینے دوفرزندوں کے خاطر اپنی جوانی کی پرواہ کیے بغیر دوسرے نکاح سے انکار کردیتی ہے اور اپنے ان دومعصوم بچوں کی تعلیم وتربیت میں مشغول ہوجاتی ہے۔اس قربانی کا نتیجہ کافی حد تک مفید ثابت ہوا اور دونوں صاحبزادے علم عمل کے روشن چراغ ثابت ہوئے۔اس خاتون کے دونوں فرزندوں کا فیض دنیا کے کن کن گوشوں میں پھیلا ہوگا، یقینا اسے شار کرنا ہمار ہے بس کی بات نہیں۔

آپ کی والدہ محتر مہکے بارے میں حضرت مفتی عباس صاحب دامت

برکاتهم (صدر مفتی جامعه دُ اجیل) فرماتے ہیں کہ: وہ بہت اچھا قرآن پڑھتی تھیں، صحت کے ساتھ پڑھناان کا معمول تھا۔ اُس زمانہ میں دُ اجھیل میں کوئی ایسامدرسہ نہیں تھا جہاں لڑکیاں تعلیم حاصل کرتیں، استاذِ محترم کی والدہ نے تعلیم قرآن کا سلسلہ اپنے ذمہ لے لیا۔ میری (مفتی عباس صاحب) والدہ محترمہ خود آپ کی شاگر دہ رہی ہیں، آپ ہر شاگر دہ رہی ہیں، آپ ہر ایک کواہتمام کے ساتھ صحیح صحیح قرآن شریف پڑھاتی تھیں۔ نیز اردو دبینات کی تعلیم بھی دیتی تھیں، تقریباً ساسال تک بی خدمات انجام دیتی رہیں۔

# ميري والده معلّمه كيسے بنيں؟

اس بات سے کون انکار کرسکتا ہے کہ مال کی آغوش اپنے بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہے؛ لیکن مال بھی توالی ہونی چا ہیے جو حقیقی معنی میں درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہواور اپنی اولا دکی صحیح تربیت پر قادر ہو، ایسی ما ئیس نایاب تو نہیں ؛ لیکن کم یاب ضرور ہیں، ان ہی کم یاب ماؤں میں سے ایک استاذِ محترم کی والدہ بھی رہی ہے۔ جن کی زندگی کی قدر نے تفصیل اسی مائی کے فرزند، حضرت مولا ناانظر شاہ صاحب کیات کشمیر کی کے شاگر دعلامہ یوسف بنور کی کے نورِ نظر: مولا نا یوسف صاحب کیات مدطلہ العالی (برادرِ خردمولا نارشید احمد کیات کی زبانی سنیے، فرماتے ہیں کہ:
مرکلہ العالی (برادرِ خردمولا نارشید احمد کیا ہے) کی زبانی سنیے، فرماتے ہیں کہ:
د میری نانی اتال روٹیاں پکانے کے لیے جامعہ میں جایا کرتی تھیں، اُس وقت میری والدہ اور خالہ، نانی اتال کے ہمراہ جاکران کا ساتھ دیتیں، عمرا تنی زیادہ

نہیں تھی؛ بلکہ پڑھنے کے قابل تھی،ایک مرتبہ جامعہ کے استاذ حضرت قاری یامین صاحبؓ نے ۔جو جامعہ میں شعبۂ تجوید وقراءت کی خدمات میں مصروف تھے۔ میری والدہ اور خالہ کودیکھ کواپنی دوررس نگاہوں سے پر کھلیا کہ بیہ ستقبل میں کچھ كام كركني والى لركيال ہيں، چنال جيانہيں قرآن شريف پڑھانے كاشوق ہوا، تو میری نانی اتال سے کہا: خالہ جان! آیان دونوں بچیوں کوقر آن شریف پڑھانے كے ليے تيار ہو؟ نانی امال نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے كہا: قاری صاحب! نیک کام میں دیرکس بات کی!!اس وقت سے میری والدہ اور خالہ بجائے نانی اتال کا ساتھ دینے کے قرآن سکھنے میں مصروف ہوگئیں،اور قاری صاحب کے سامنے زانوئے تلمذتہ کر کے قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنے میں کافی عمد گی اور مہارت حاصل کی ، نیز اردووغیره میں اچھی قابلیت رکھتی تھیں جس کا نتیجہ تھا کہ آپ نے عارفین کی اکثر کتابیں از اول تا آخرختم کی تھیں ،غرض پیر کہ مسے بہت لگاؤتھا۔ مجھے بھی جامعہ سے دورۂ حدیث کی فراغت کے بعد دار العلوم دیو بند بھیجا، میں والدہ کی خواہش کےمطابق وہاں چلا گیااور پھروہاں پہنچ کر' د تخصص فی انتفسیر''میں داخلہ لیا اور ہماری ہی وہ قابلِ مبارک باد جماعت ہےجس سے دار العلوم میں فن تفسیر کی ابتدا ہوئی، پھر فراغت کے بعد میں برطانیہ میں مقیم ہو گیا، والدہ اور بھائی (مولانا رشیداحمہ) ڈانجیل گاؤں ہی میں فروکش رہے، بھائی کابھی تقرر جامعہ میں ہوگیا۔ والده عرصة دراز سے گھر ہی میں مکتب کی خدمت انجام دے رہی تھیں،

ابتدااس کی اس طرح ہوئی کہ اُس وقت جامعہ میں تو تجوید تعلیم کا نظام تھا؛لیکن ڈانجیل گاؤں میں با قاعدہ لڑ کیوں کی تعلیم کا کوئی نظم ونسق نہیں تھا، اور اس حالتِ زار کی وجہ سے والدہ پر ایک صدمہ طاری تھا، چناں جہ اس کے پیش نظر والدہُ محترمہ نے گھر ہی میں مکتب کا آغاز کیا، اور قرآن شریف اور اردو کی اہم اہم کتابیں نصاب میں شامل فرمائیں، والدہ محترمہ آنے والی لڑکیوں کو بڑے انو کھے طرز سے قرآن شریف اور اردو وغیرہ سکھلاتی تھیں، اور احکام اسلام کے اہم اہم پہلؤ وں کوان کے سامنے خوب واضح کرتی تھیں۔ بیسلسلہ مدتوں جاری ر ما، تقریباً بیه خدمت آپ ۴ سال تک انجام دیتی رہیں، اور ان ایام میں ڈاجھیل گاؤں کی کئی لڑکیوں نے آپ سے اکتسابے فیض کیا جو آج ملک وہیرون ملک کے مختلف علاقوں میں پھیل کر گھریلوفرائضِ منصبی کے ساتھ ساتھ اپنے اس پڑھے ہوئے سے خوب فائدہ اٹھارہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کووالدہ کے لیے صدقة جاربه بنائے، آمین'۔

# تعليم وتربيت

تعلیم کا آغاز سعادت مندونیک بخت ماں کی آغوش ہی میں ہوگیا تھا، لڑکین میں والدہ محتر مہسے مادّی غذا کے ساتھ روحانی غذا لیعنی تعلیم وتربیت کا بھی وافر حصہ پایا۔ والدۂ ماجدہ نے اولاً آپ کو گاؤں کے مکتب میں داخلہ دلا یا اور ساتھ ہی جامعہ کے تحت چلنے والے اسکول میں عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے تجیجے کا اہتمام فرمایا۔ جب استاذِ محترم گاؤں کے مکتب میں '' قاعدہ' وغیرہ کممل کر چکے تو آپ کی والدہ محترمہ نے تعلیمی سلسلے کومزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس کم سن معصوم بیجے کا داخلہ گجرات کے شہرہ آفاق ادارہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈائجیل میں کرایا جس کوایک ایسے بزرگ بانی (حضرت مولا نااحر حسن بھام سملکی آ) کی خدمات و تو جہات حاصل رہی تھیں جس کا مسلک شاعری کی زبان میں کچھاس طرح تھا:

اپنے لہو کو دھوکے پی، زخموں پر زخم کھا کے جی آہ نہ کر، لبوں کوسی! عشق ہے بیہ دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبانِ حال سے کہہ دے کہ: ہاں! ستائے جا

اورجس ادارے کی ترقی میں حضراتِ اکابر کا وہ مبارک گروہ تھا جن کے علم عمل کا شہرہ ملک ملک، صوبہ صوبہ شہر شہراور قصبہ قصبہ بھیلا ہواہے جن میں سر فہرست: (۱) علامہ انور شاہ کشمیر گئ (۲) حضرت مفتی عزیر الرحمن عثمانی صاحب ؓ (۳) حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب ؓ (۳) حضرت ملامہ شبیر عثمانی صاحب ؓ (۵) حضرت مولا نا یوسف بنور گئ (فاضلِ اول جامعہ ڈابھیل) اوران کے علاوہ اور بھی دیگر بڑے بڑے حضراتِ علما ہیں، ایسے ظیم المرتبت ادارے میں تعلیم و تربیت کے مواقع حاصل ہوجانا آپ کے لیے سی بیش بہانعمت سے کم نہ تھا۔ تربیت کے مواقع حاصل ہوجانا آپ کے لیے سی بیش بہانعمت سے کم نہ تھا۔

اس سلسله میں آپ کے شاگر دمولا ناعبدالرحمٰن صاحب کولہا پوری مدظله
(استاذ جامعہ خیر العلوم ادگاؤں) رقمطراز ہیں کہ: "استاذ محترم نے جامعہ میں اُس
وقت داخلہ لیا تھا جس زمانہ میں جامعہ کی قسمت کا ستارہ پورے عروج پرتھا، اور اس
کے ماتھے پرعلم کی ایک پوری کہکشال رقص کر رہی تھی، اور اگریہ سے کے کسورج
کوفیض صحبت سے چاند کوروشن ملتی ہے اور چاند؛ چاند بنتا ہے، تولامحالہ یہ بھی ماننا
پڑے گا کہ اس کہکشانِ علم کے متعدد ستاروں سے اکتساب فیض کرنے والا یہ جوہرِ
صالح صد ہا قمرسے زیادہ روشن، اور آسمانِ علم کانیر تاباں بنا۔

لاتسئل عن المرء وسَلُ عن قرينه فإن القرين بالقرين يقتدي

اسا تذہ کرام ہیں جن سے حضرتِ والا کوا یک مدت تک صحبت حاصل رہی '۔

داخلہ کے وقت استاذِ محتر م کی عمر ۱۲ / سال سے متجاوز نہ تھی ، بالآخر آپ

نے پندرہ سال کی عمر تک ناظرہ و دینیات کی ابتدائی تعلیم انتہائی محنت و جال فشانی

کے ساتھ مکمل فرمائی ۔ پھر ۱۳۳۵ ہے ھیں درجہ حفظ میں باقاعدہ داخلہ لیا، حفظ کی محمل فرمائی ۔ پھر ۱۳۳۵ ہے ھیں در جہ حفظ میں باقاعدہ داخلہ لیا، حفظ کی شمیل کے بعد جامعہ میں ہی درسِ نظامی کا آغاز فرمایا، اور دھیرے دھیرے اپنے علمی سفر میں ترقی کرتے رہے، حق کہ ذمانہ طالبِ علمی ہی میں رہِ کریم کے فضل و علمی سفر میں ترقی کرتے رہے، حق کہ ذمانہ طالبِ علمی ہی میں رہِ کریم کے فضل و انتہائی محبت کرنے اپنے آپ کواتنا قابل و با کمال بنالیا کہ اسا تذہ بھی آپ سے انتہائی محبت کرنے گے۔ اور یہ چیز استاذِ محتر م کواس لیے حاصل ہوئی تھی کہ آپ

نے صرف تعلیم پر ہی تو جہ نہیں دی تھی ؛ بلکہ جب آپ شعور کی منزل کو پہنچ تو خودا پنی تربیت کی طرف تو جہ فر مائی۔ آپ کو بجپن ہی سے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ والدِ محترم کا انتقال ہو گیا ہے، بسا اوقات والدِ محترم کی یاد میں تڑپ اٹھتے تھے، اگر چہ والدہ محترمہ بہت محبت کرتی تھیں ؛ لیکن بن باپ کے بچوں پر جو حالات قدرتاً وعموماً آیا کرتے ہیں آخروہ آپ پر بھی آئے۔ خاندان والے آپ کے متعلق سے بات بھی سناتے ہیں کہ: آپ بجپین میں ایک عرصہ تک والدصاحب کو یادکر کے نم دیدہ ہوجاتے تھے، آخرایسا کیوں نہ ہو کہ

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت ، در دسے بھر نہ آئے کیوں! روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں!

## اساتذ هٔ کرام

انسان کی تعمیر وترقی میں والدین کے بعد سب سے زیادہ اہم کردار اسا تذہ کرام کا ہوتا ہے۔ ہراساذ کی تمناعموماً یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پڑھنے والا طالبِ علم چمنِ علم وحکمت کا شگفتہ پھول بنے اور آسانِ عمل کا روش آفتاب و ماہتاب بنے اور اس کی کرنیں دنیا کے چیے چیاور اس کی خوشبو دنیا کے گوشے میں پہنچے، جس سے ساری دنیا کتسابِ فیض کرے اور اخروی اعتبار سے یہ طالب علم ہمارے لیے جات اور ذخیرہ آخرت بنے۔ استاذِ محترم نے بھی ایسے ہی با کمال اسا تذہ سے اکتسابِ فیض کیا تھا، جو جامعیت، ہمہ گیریت اور انفرادیت

کے اعتبار سے بگانۂ روزگار تھے،علم وحکمت کے میدان میں جنہیں منفر د مقام حاصل تھا، ان ہی اساتذہ کی سوچ وفکر،علم وکمال، تواضع وانکساری، اوران کے مزاج و مذاق کا ایک وافر حصہ استاذِ محترم کونصیب ہوا، اور یہی چیز بعد میں آپ کی مقبولیت کاسب بن۔

آپ کے اساتذہ کے سلسلے میں ہرایک کے متعلق تعیین کے ساتھ کو کی قطعی روایت موجودنہیں ہے، کہآ یا نے کس استاذ سے کونسافن پڑھا، البتہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شریف حسن صاحب دیوبندی سے آپ نے بخاری شریف، شائلِ تر مذی اور سنن ابو داؤر پڑھی ہے۔اس کاعلم راقم کوخود استاذ کی زبانی ہوا، استافہ محترم متعدد مواقع پرآپ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے اور بہ کثرت زیادہ محبت وتعلق کا اظہار فرماتے تھے۔ان کے علاوہ حدیث وفقہ کی کتابیں ان حضرات کے پاس پڑھیں: ابن ماجہ، نسائی، ہدایہ آخرین اور مشکوۃ حضرت مولانا عبدالغفور پڑھان صاحبؒ کے یاس پڑھی،اورموطین مولانااحد بیات صاحبؒ کے یاس۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شفیق ومحبوب استاذ حضرت مولانا شریف حسن صاحب دیوبندیؓ کے کچھخضرحالات سپر دِقرطاس کروں۔ شيخ الحديث مولا نا شريف حسن صاحب ديوبندي كالمختصر تعارف حضرت مولاناً يوني كے مشہور علمی قصبے ديوبند ميں ١٣٣٨ ه مطابق <u>• ۱۹۲ ۽</u> کوپيدا ہوئے ،اور ديوبند ہي ميں قر آن شريف حفظ کيا ، بعد ہ تين سال تک

تذكره مولا نارشيداحمه صاحب كياتٌ

فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں بہٹ (ضلع سہار نپور) کے مدرسہ میں رہ کر یڑھی، بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوکر وہاں کے ماہر اساتذہ سے اکتسابِ فیض کیا، اور ۵۸ سال ه میں درسِ نظامی کے نصاب کی بھیل کرکے دورہُ حدیث سے فارغ انتحصیل ہوئے۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد مدرسہ امدا دالعلوم خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں''صدر مدرّس'' مقرر ہوئے۔حضرت مولا ٹا کو جملہ علوم وفنون میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے فیضِ صحبت سے حدیث وافتا سے خاص مناسبت پیدا ہوگئی تھی۔تقریبا ۱۲۳ سلاھ میں مدرسہاشاعت العلوم بریلی کے''صدر مدرس'' بنائے گئے، وہاں درسِ حدیث کے ساتھ افتا کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ ۹رسال کے بعد یعنی سرے سلاھ میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈانجیل گجرات میں''شیخ الحدیث'' کے منصب پر فائز ہوئے، یہاں'' بخاری شریف'' کے ساتھ'' جامع تر مذی'' بھی آ یہ ہی کے زیر درس رہی۔ پھر ۱۸۳۰ همیں نہیں دارالعلوم دیو بند بلالیا گیا۔

علم حدیث سے خاص شغف تھا۔حضرت مولا نا فخر الدین صاحبؓ کے بعد بخاری نثریف کے درس کوسنجالناان کا بڑاعلمی کارنامہ ہے۔ تادم واپسیں شیخ الحدیث کے فرائض انجام دیتے رہے۔ان کی پوری زندگی درس وتدریس اورعلوم دینیہ کے طلبہ کی خدمت میں گذری، ان کا درس علمی موادسے بھر پور ہوتا تھا، طلبہ ک حدیث ان کے درس سے مطمئن ہو کراٹھتے تھے، وفات سے چند گھنٹہ بل تک ان کا

علمی فیضان جاری تھا، علم وعمل، زہد وتقوی اور اوصاف و کمالات میں اکا برعلاکی یادگار تھے۔وہ اپنے علمی تیجر اور علم حدیث سے خصوصی تعلق و شغف اور پاکیزہ فسی کے باعث اپنے معاصرین میں ممتاز تھے، ہر چھوٹے بڑے سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ۱۹۷۸ جمادی الثانیہ کو سیار ھی درمیانی شب تقریباً ۵۹ رسال کی عمر میں بعارضہ قلب چند گھنٹوں کی مختصر علالت کے بعد واصل بحق ہوگئے، د حمه الله درحمة قاسعة قبرستان قاسی ان کی ابدی آرامگاہ ہے۔

(تاریخ دارالعلوم دیوبند، ۱۲۸ منقول از تاریخ جامعه دُ ابھیل ،ص : ۳۷۸ منقول از تاریخ جامعه دُ ابھیل ،ص : ۳۷۸

# دیگراسا تذهٔ کرام

ذیل میں مذکورہ بالااسا تذ ہ کرام کےعلاوہ استاذِمحترم کے ان جلیل القدر اسا تذہ کے اسا کے گرامی لکھے جاتے ہیں جن سے آپ نے اکستاب فیض کیا ہوگا، استاذِمحترم کے دورِ طالب علمی کے سنین اور تاریخ جامعہ ڈانجیل میں موجود فہرستِ اسا تذہ کے توافق کود کھتے ہوئے افادہ اور استفادہ کے تعلق کو متعین کیا گیا ہے قطعی اور یقینی بات نہیں کہی جاسکتی ہے ایک طالب علمانہ تخمینہ ہے جسے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے:

ا) مولا نامجدا یکھلوا یاصاحب ڈابھیلی تا) مفتی اساعیل بسم اللہ صاحب ڈابھیلی سے) مولا نامجدالی صاحب ڈابھیلی سے) مولا ناعبدالحی بسم اللہ صاحب ڈابھیلی سے) قاری بند والہی صاحب ایٹالوی

۲)مولا نااحمرعلی صاحب ۸)مولا نافضل الرحمن صاحب ۱۰)مولا ناخیر الرحمن صاحب ۵) مولوی ابراہیم صاحب چینامن
 ۷) مولا نا احمد سعید صاحب بیرا
 ۹) مولا نا آ دم صاحب پالنپوری اللہ مولا نا عبد الحلیم صاحب صدیقی اللہ میں میں میں اللہ میں ا

#### علمي استغداد

استاذِ محت کا تمرہ فقائی سے علم حاصل کیا، اسی محت کا تمرہ قعالی کہ آپ کوظیم الثان تاریخی ادار ہے جامعہ اسلامی تعلیم الدین ڈانجیل سملک میں خدمت کا موقع حاصل ہوا۔ ان سطور کی ترتیب کے وقت بہت کوشش کی گئی کہ آپ کے نمبرات تلاش کر کے کتاب کی زینت بنائے جا عیں؛ تا کہ اس سے زمانۂ طالبِ علمی کے احوال، محنت وجال فشانی اور علمی قابلیت معلوم ہو سکے، لیکن نہ ل سکے، قدّر اللہ ماشاء، قرائن گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً استاذِ محترم درسگاہ کی صفِ اول کے طلبہ میں سے رہے ہول گے۔

#### فراغت

استاذِ محترم کی فراغت و ۸ سیل در میں ہوئی، اُس سال معمول کے مطابق جلسہ دُستار بندی کا انعقاد ہوا، جس میں صدارت کا سہراحضرت مولا ناسعیدصاحب راندیر کی مہتم جامعہ حسینیہ راندیر سورت کے سر باندھا گیا۔ مبح آٹھ بجے جلسہ شروع ہوا، رات ہی میں دور دراز سے تشریف لانے والے مہمان آ چکے تھے،

قراءت ونظم کے بعد مہتم جامعہ حضرت مولا نامجر سعید صاحب بزرگ نے رپورٹ سنائی، پنڈال ناظرین وسامعین سے بھرا ہوا تھا، پھراستاذِ محترم کے ساتھ دیگر نو فارغین فضلا کی دستار بندی عمل میں آئی، انعامات اور سندیں تقسیم ہوئیں اور بعدہ مہمانِ خصوصی حضرت مولا نا ابوالوفاء صاحب شاہجہاں پورگ نے ''سیرت' کے موضوع پر پُرلطف اور سحر آفریں وعظ فر ما یا اور دعا پر جلسہ ختم ہوا۔

# فراغت کے بعدلکھنومیں

استاذِ محترم حضرت مولا نارشیداحمد کیات صاحبؓ نے فراغت کے بعد لکھنو کی جانب رختِ سفر با ندھا، اس سفر کا تذکرہ طلبہ کے درمیان بھی کیا کرتے سے الیکن آپ کی حیات میں یہ بات معلوم نہ ہوسکی کہ یہ سفر کس غرض کے لیے کیا گیا تھا؟ آخر جب استاذِ محترم ہمیں داغِ مفارقت دے گئے اور راقم الحروف نے حالات یجا کرنے کے لیے اہلِ خانہ سے اس سفر کے متعلق دریافت کیا، تب معلوم ہوا کہ وہاں تقریباً دومہینے کسی بزرگ کی خدمت میں گزار تھے۔

# جامعه میں تقرر

استاذِ محتر ملکھنوکا سفر مکمل کر کے اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، شوال ہی کامہینہ تھا، طلبا کے لیے مدارس کے دروازے واہو چکے تھے، دوسری طرف مہتم حضرات مدارس میں آنے والے طلبا کی علمی پیاس بجھانے اور ان کو زیور تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اساتذہ کا تقر ربھی فر مارہے تھے۔ جامعہ میں بھی کچھ

اساتذہ کی ضرورت تھی، اُس وقت جامعہ کے ہمتم با کمال وباصلاحیت، جوہر شاس اور مردم ساز حضرت اقدس مولا نامجر سعید صاحب بزرگ سملکی تھے جنہیں حضرت مولا ناابو بکر صاحب غازی یورک نے کچھاس طرح سے یاد کیا تھا:

| نام ان کا سعید اور واقعی سعید | اس چن کے ہیں مالی محمد سعید       |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| کررہے ہیں فدا جان اور اپنا تن | الله رکھے بیہاں اور وہاں بھی سعید |

ان کی نظرِ انتخاب و ۸ میل ه میں ان شخصیات پر پڑی: قاری رمضان صاحب میواتی ، مولا نا قمرالدین صاحب بر ودی ، حافظ ابرا ہیم بسم الله صاحب اور مولا نا رشید احمد کیات صاحب چنانچہ ان چندا شخاص کی رفاقت میں استاذِ محتر م سے دمولا نا رشید احمد کیات صاحب چنانچہ ان چندا شخاص کی رفاقت میں استاذِ محتر م نے ۵۵ روپ کی ابتدائی شخواہ کے ساتھ اپنی تدریسی خدمات کا آغاز فر ما یا اور عجیب اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کے ''پہپن' ہی سال تدریسی خدمات میں گزار کر واصل بحق ہوئے۔

#### نكاح

استاذِ محترم کا نکاح ایم ایس مطابق ۱۹۲۲ میں آمنہ بنت محمد نامی سعادت مند خاتون سے طے پایا، اُس وقت آپ جامعہ ڈاجیل کے زمرہ اساتذہ میں شامل ہو چکے تھے۔استاذِ محترم کی اہلیہ محترمہ'' شخ'' خاندان کی چشم و چَراغ، انتہائی تہذیب یافتہ اورسلیقہ مند ہیں، ہمہ وقت ذکر وتلاوت میں مشغول رہتی ہیں۔ ہمیشہ شوہرِ نامدار کا بہت زیادہ خیال فرماتی تھیں، ان کے منشا کے مطابق

کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنا، اولا دکی تعلیم وتربیت پر توجہ، مہمانوں کا خصوصی پاس ولحاظ رکھنا، اسی طرح طلبا جب آپ کے گھر کسی ضرورت سے جاتے تو کھانے اور ناشتے کی پیشکش کرنا وغیرہ گونا گوں اوصاف کی حامل ہیں۔

استاذِمحتر م بھی اپنی اہلیہ محتر مہ کا بہت خیال فر ما یا کرتے ہے۔ ایک موقع سے کسی صاحب نے استاذِ محتر م کو دعوت دی، آپ نے دعوت تو قبول کرلی؛ لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک طالبِ علم کے ذریعے میزبان کی اجازت سے اپنے حصہ میں سے کچھ کھانا گھر بھیجا اور کہا خالہ سے کہنا: '' پہلے آپ چکھو! پھر میں کھاؤں گا''۔

#### اولاد

استاذِ محترم کی کل بارہ اولا دہوئیں، جن کی قدر بے تفصیل سپر دِقرطاس ہے: صاحبزاد ہے کل ۹ رہیں: ۱) حافظ اسماعیل (۲) حنیف بھائی (۳) حافظ اسلم (۴) حافظ عباس (۵) حافظ سلیمان (۲) حافظ انور (۷) حافظ محمد (۸) ابراہیم بھائی (۹) بوسف بھائی۔

صاحبزادیاں کل تین ہیں: (۱) فاطمہ بیگم (۲) سلمہ بیگم (۳) رابعہ بیگم۔
دادی اتال (استاذِ محترم کی اہلیہ جن کو ہم خدام' دادی اتال' کہا کرتے
ہیں) کا بیان ہے کہ: 'استاذِ محترم نے اپنی اولا دکی تعلیم وتربیت کے لیے بہت
زیادہ مشقت اٹھائی اور زندگی کے کئی سال اولا دکی خاطر قربانیاں برداشت کیں؛

حتی کہ اسکول وغیرہ کی تعلیمی فیس کے خاطر کھیتوں میں کام کیا"۔ باری تعالیٰ نے اس محنت کو قبول فرما کران تمام بچوں کو والدین کی آئکھوں کی ٹھنڈک بنادیا۔ جب استاذِ محترم اولا دکی دینی تربیت سے مطمئن ہوئے تو تر تیب واریکے بعد دیگر سے استاذِ محترم اولا دکی مناد میں الک روانہ کیا اور تمام اولا دکی ہندوستان اور بیرون ملک مناسب جگہا بن حیات ہی میں شادیاں کروادیں۔ چنانچہ تین لڑکے اور ایک لڑکی لندن میں مقیم ہیں:

ِ (۱) حافظ اساعیل صاحب (۲) حافظ سلیمان صاحب (۳) حافظ انور صاحب (۴) رابعه بیگم

اورتین لڑ کے اور ایک لڑکی افریقہ میں مقیم ہیں:

(۱) حافظ عباس صاحب (۲) حافظ محمر صاحب (۳) ابراہیم بھائی (۴) فاطمہ بیگم اور تین لڑکے اور ایک لڑکی استاذِ محترم کے وطنِ عزیز ڈابھیل ہی میں مقیم بیں: (۱) حنیف بھائی (۲) حافظ اسلم صاحب (۳) پوسف بھائی (۴) سلمہ بیگم۔

#### أيك لطيفه

قاری شبیر صاحب نرولی (مدخله) (استاذ جامعه ہذا) کے حوالہ سے یہ بات منقول ہے کہ: ''مولانا کا مزاح بڑا ظریفانہ تھا، آپ کی تقریباً بارہ اولاد تھی، اگر کوئی پوچھتا: مولانا آپ کی کتنی اولاد ہیں؟ توہنس کر فرماتے: کون گنتا ہے وہ تو ہوتی رہتی ہیں'۔لیکن قاری صاحب فرماتے ہیں کہ:: ''سب کی اچھی تربیت

### فرمائی جس کی وجہ سے ہرایک اپنی جگہ اچھا کام کررہاہے'۔

### ذربعهٔ معاش

تدریس کی گراں قدر مصروفیات کے علاوہ ذریعۂ معاش کے طور پر استاذِ محترم خود کا شکاری فرماتے تھے۔ طبقہ اہلِ علم لیے بڑی عبرت کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہلِ علم ہیں، ہماری اپنی ایک شمان ہے، اس لیے پڑھانے کے علاوہ کوئی کا منہیں کریں گے۔ جہاں اسلام نے ہمیں عبادات کا مکلّف بنایا ہے وہیں اپنی طبعی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے رزقِ حلال کی تلاش وجسجو کی ترغیب بھی دی ہے؛ اس لیے ضرورت کے مواقع پر کسپ حلال کے لیے فروائع معاش اختیار کرنے میں چنداں عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔

استاذِ محترم اس معاملے میں بالکل پیچیے نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کی ، بلکہ خوب محنت کر کے اپنے گھر یلوفرائض نبھاتے رہے، اور زندگی بھر کبھی کسی کوشکایت کا موقع نہیں دیا۔

نیز غضب یہ ہے کہ کھیت میں کام کرنے کی وجہ سے درس وتدریس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔اس کے متعلق حضرت قاری شبیر صاحب نرولی مدظلہ لکھتے ہیں کہ: ''مولانا کا ابتدائی زمانہ تنگی والا تھا، ہم نے خود یکھا: مولانا کھیت کے سارے کام خود فرماتے تھے، ظہر کے بعد کھیت کا سامان پھاؤڑا وغیرہ کھیت کے پاس رکھ کر درسگاہ میں آتے تھے، پھر درس کھمل کر کے دوبارہ کھیت کارخ فرماتے،

نەدرس مىں كوئى فرق پر تااور نەمدرسە كا كوئى قانون ٹو شا\_

حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی مدظلّہ فرماتے ہیں کہ: ہم نے مولا ناکو
کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ کھیت میں سائنگل پر پچاؤڑا لیے جارہے ہیں ، کبھی ایسا بھی
ہوتا کہ جب کھیت میں بہت سارا کام ہوتا تو مولا ناصبح کے چار کھنٹے کممل کر کے
سید ھے کھیت میں چلے جاتے اور پھر دوبارہ ظہر کے بعد مدرسہ ہی میں آجاتے اور
اسی حالت میں پڑھاتے۔ کتنی مرتبہ توابسا ہوتا کہ آپ کے کپڑے مٹی سے اُٹے
ہوتے ؛لیکن آپ بالکل شرم محسوس نہ کرتے۔

اسان محترم حفرت مفتی عرفان صاحب مدظلّه نے کیا ہی پیارے انداز میں آپ کی زندگی کا نقشہ کھینچاہے، آپ لکھتے ہیں: • ۵ / سال سے زائد عرصہ تک تقریباً روزانہ کا معمول تھا، ایک شخص صبح صبح مدرسہ میں داخل ہوتے، کا ندھے پر کدال، پائجامے کا پائنچہ گھٹنوں کے قریب تک چڑھا ہوا، چھوٹی چھوٹی چھوٹی چمکدار آئکھیں، گرتے میں سینے کے دائیں بائیں دو جیب، دونوں جیبوں میں ڈھیر ساری رنگ برگی قلمیں ٹھونی ہوئیں، گیٹ کے پاس پانی کے تل سے کدال پھاوڑا ماری رنگ برگی قلمیں ٹھونی ہوئیں، گیٹ کے پاس پانی کے تل سے کدال پھاوڑا التارتے اور زور دار آواز میں سلام کر کے درسگاہ میں داخل ہوتے، نظر جھکائے دھوکے مند پر بیٹھتے اور فوراً بآوانے بلندیسین شریف کی تلاوت شروع کر دیے، جھکائے مند پر بیٹھتے اور فوراً بآوانے بلندیسین شریف کی تلاوت شروع کر دیے، اذکار واوراد سے فارغ ہوتے ہی ٹیائی پر اپنا فولادی ہاتھ مارتے اور آواز لگاتے:

''چلوسبق سنانے کے لیے آجاؤ''۔

طلبہ کی تو جیسے شامت آ جاتی ،گمر چارونا چارسبق سنانے کے لیے اٹھنا ہی یٹتا، ان کی ٹیائی سے ذرا دور ہٹ کر سبق سنانے کاعمل شروع ہوتا، اور ان کی جانب سے حوصلہ افزائی کے کلمات بلند ہوتے ، شاباش .... بہت اچھے .... ٹھیک ہے ... چلتے رہو .... آ گے چلو .... بسااوقات وجد میں آ کر سبق سنانے والے طالب علم کی آ واز سے آ واز ملا کرخود بھی پڑھنے لگتے ،اور جیسے ہی انہوں نے پڑھناشروع کیا،بس!سمجھ جائے کہ اس طالب علم کی سبق کی نیّا یارلگ گئی؛اس لیے کہ اب اگر طالب علم بھول کر رک بھی جائے تو مولا نا کی آ واز نہ رُکتی اور خود ہی آ گےآ گے پڑھتے چلے جاتے اور طالب علم ان کے پڑھے ہوئے کو دوہراتے چلا جاتا ، اورمنتها ئے سبق برجا کرسلسلہ رک جاتا۔ اب دوسرے کی باری آتی ، وہ بہت یُرز ورا نداز میں بسم اللّٰہ پڑھ کرسبق شروع کرتا اورتھوڑی ہی دیر میں حضرت کو اندازہ ہوجا تا کہ طلبہ کوسبق یاد ہے،بس پھر کیا .... ٹیائی پر ہاتھ مارتے اورانگلی سے دائرہ کا اشارہ کرتے ہوئے فرماتے:'' حلقہ بنا کر بیٹھ جاؤاورایک دوسرے کو سبق سنادؤ'۔

د کیھنے والے جیران رہ جاتے کہ ابھی تو پیشخص ایک عام سا کسان دکھائی دے رہا تھا اور اب آناً فاناً جامعہ ڈابھیل جیسی عظیم الشان درسگاہ کی مسند درس پر جلوہ افروز ہے۔ یہ کسان اور کاشتکار ہے یا عربی کا مدرّس؟ جی ہاں! یہ ہیں جامعہ ڈانجیل کے عاشق زار، اپناسب کچھ جامعہ پر نثار کر دینے والے بےلوث خادم حضرت مولا نارشيداحمد کيات صاحب۔

## جامعہ کے کتب خانہ میں آپ کا کر دار

جامعہ کا اپناایک عظیم الثان کتب خانہ ہے جس میں مختلف علوم وفنون کی الگالگزبانوں میں تقریباً تیس ہزار سے زائد کتابیں موجود ہیں،ان میں بعض کتب بہت نادر ہیں مخطوطات اور نادر کتابوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ ہر سال کتابوں میں اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ بیرکتب خانہ اِس اطراف میں جامعہ ہی کی طرح بے نظیر ہے۔ پہلے تین بڑے کمروں میں کتابیں رکھی جاتی تھیں، بعد میں ایک وسیع وعریض عمارت بنا کر کتب خانه اس میں منتقل کر دیا گیا۔اس عظیم کتب خانے کانظم ونسق سنجالنا بھی بڑی ذمہ داری کا کام ہے،استاذِ محتر م کواس'' کوچیہُ نظامت'' میں بھی خدمت کا موقع ملا، آپ نے اس کا بہت عمدہ انداز میں نظم ونسق فرمایا، ہر کتاب کو اس کی جگه رکھنا، کتابوں کی دیمک وغیرہ سے حفاظت کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا،اسا تذ ؤ کرام وطلبا کوعاریت پر کتابیں پڑھنے کے لیے دینا اور وقتِ مقرره پرجمع كرنا، اور كتب خانه كى ديگر ذمه داريون: امتحانات، نتائج امتحانات وغیرہ کو پورے ذوق وشوق اوراہتمام وگن سے نبھانا، آپ کی گراں قدر خدمات کاایک حصہ ہے۔

## مكاتب قرآن اورآي

المسلامین جامعہ کی شور کی نے از سر نوشظیم مکا تب کی تجویز پیش کی ،
یعنی مکا تب کی تعلیم میں ترقی ، ہم آ ہنگی اور کامل افادیت پیدا کرنے کے لیے مختلف دیہا توں کے مکا تب کو گئی کرلیا گیا ،اوران کے ذمہ داروں سے کہا گیا کہ:
جامعہ ان کی تعلیمی رہنمائی کرے گا ، امتحانات کے لیے جامعہ سے اساتذہ جھیج جا نمیں گئی وہ امتحانات کے بعد جو خامیاں ہوں گی ان کی نشان دہی کریں گے۔
اولاً سات مکا تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ، پھر دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی گئی ،
اور کمیت کے بڑھنے کے ساتھ کیفیت بھی کھرنے گی۔

اس کمیت و کیفیت کی عمدگی میں استاذِ محترم کا بڑا کردار رہا، بالآخرآپ کو اس کا''ناظم'' بنادیا گیا، آپؒ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس منصب کو سنجالا، اکثر ہم نے دیکھا کہ دفتر سے آپ کے نام ایک خط آتا، جس میں متعینہ مکا تب کے امتحانات کے نظم وانتظام کا حکم ہوتا، لیکن آپؒ ہمیشہ اس رسمی تحریر کے آنے سے پہلے ہی تیاری شروع فرماد ہے، جن اسا تذہ کو اپنے ہمراہ لے جانا ہوتا، ہر ایک کے نام جدا جدار قعہ تیار کرتے جس میں پوری تفصیل مذکور ہوتی ، اس کی ایک جھلک استاذِ محترم کے ہاتھوں کھے ہوئے مذکورہ رقعہ میں دیکھی جاسکتی ہے:

محترم جناب قاری محفوظ الرحمن ہانس صاحب
محترم جناب قاری محفوظ الرحمن ہانس صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکا تہ

#### خدا کرے آپ خیرت سے ہوں!

بعدازسلام!معلوم ہوکہ حسبِ سابق مندرجہ ٔ ذیل مدرسہ کا سالانہ امتحان بہمطابق تاریخِ مذکور متعینہ وقت پر لے کرمشکور فر مائے اور امید ہے کہ دعاؤں میں یا دفر ماتے رہیں گے۔جزا کم اللہ تعالی

تفصیل: مدرسه مصباح العلوم، حجندًا چوک، جمعه مسجد وا پی، مورخه ۲۸ / ۲۸ ۲<u>۰۱۲ ج</u>روز: جمعرات، ببوقت صبح۔

نوٹ: فلائنگ رانی ٹرین سے ہی روانہ ہونا ہے۔خیر! جو بھی مناسب سمجھیں ،مولانا محمد سعید دمنی اور مولا نا محمد سعید دمنی اور مولا نامفتی عبد المجید کولواوی کے ہمراہ۔

کتبه:رشیداحمد کیات عفی عنه ۹/۲<u>/۲۰۱۲</u>

مکا تب کوفروغ دینے کے لیے شاگردوں کی بات پر عمل

استاذِ محرم ناظم مکاتب ہونے کے باوجود حضرات اساتذہ کرام جو درخواست کرتے اس کوخوشی سے قبول فرماتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش فرماتے ،جس کی ایک نظیر استاذِ محرم کی اس تحریر میں جو آپ کے شاگر و قاری محفوظ الرحمٰن صاحب مدظلہ کے نام کھی گئی ہے دیکھی جاسکتی ہے،جس میں استاذِ محرم نے قاری صاحب کی درخواست قبول فرماتے ہوئے لکھا کہ: '' قاری محفوظ الرحمٰن صاحب! آپ کے ارشادِ گرامی کے مطابق نوساری، مدرسہ تعلیم محفوظ الرحمٰن صاحب! آپ کے ارشادِ گرامی کے مطابق نوساری، مدرسہ تعلیم

الاسلام جامع مسجد میں ممتحن کی حیثیت سے مولانا عبدالمجید صاحب اور مفتی عبدالقیوم کڈی صاحب کے ساتھ، آپ کے نام کا بھی ان شاءاللہ تعالی انتخاب عمل میں آئے گا''۔

مکاتب کی خدمات کے بارے میں حضرت قاری شبیر صاحب نرولی مدظلہ لکھتے ہیں کہ: ''مولانا مجھے رقعہ بھیج کراکٹر امتحان کے لیے یا دفر ماتے تھے، سال بھر بھی تو ہم دونوں ہی ہوتے اور جب امتحان کے لیے کسی دیہات یا قریبی قصبہ میں جانا ہوتا تو بندے کی گاڑی پر چلے جاتے اور اگر دور جانا ہوتا مثلاً واپی وغیرہ تو فلائنگ رانی سے چلے جاتے ،سفر کے دوران راستے میں لطائف وظرائف اور معنی خیز چٹکے ارشا دفر ماتے رہتے ،جس سے سفر کی تھکان یا منزل کی دوری کا بھی احساس نہ ہوتا اور مکا تب کے فروغ کے لیے جس قسم کی رائے دی جاتی مولانا اسے خوثی خوثی قبول فرماتے'۔

#### اسفار

استاذِ محترم ویسے تواسفار کرنے سے بہت زیادہ احتیاط فرماتے سے؛
لیکن عبادات یا فرائضِ منصبی کی ادائیگی یارشتے داروں سے حسنِ سلوک وصلہ رحمی
کے لیے اسفار سے بھی پیچھے نہیں ہٹے؛ چنانچہ استاذِ محترم دومر تبہ رحج بیت اللہ کے
لیے تشریف لے گئے، اسی طرح آپ نے تین مرتبہ لندن کا سفر فرما یا، اس کے
علاوہ ہندوستان میں بھی بہت ہی جگہ تشریف لے گئے، خصوصاً گجرات کے علاقہ

میں آپ نے مختلف دیہات اور قصبات کے اتنے سفر کیے جن کا شار کرنامشکل ہے۔ اساتذهٔ حامعہ کے ساتھ جب بھی سفر ہوتا تو دلچیپ واقعات،معنی خیز اشعار اور مزاحیہ لطیفے سناتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے: استاذِ محترم پندنامہ کا درس دےرہے تھے،اسی اثنامیں فرمانے لگے: ایک مرتبہ میں مفتی محمودصاحب بارڈولی کے ساتھ والی سفر میں جارہا تھا،مفتی صاحب ڈرائیور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں درمیانی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، گاڑی ہواؤں سے باتیں کررہی تھی، اجانک ایک موٹر سائکل والا اپنے پیچھے ایک ساتھی کو بٹھائے ہوئے بہت تیزی سے ہماری گاڑی کے بالکل قریب سے گذرا، ہم قدرے گھبرا گئے، چونکہ ایسا محسوس ہور ہا تھا کہ وہ دونوں جوان ہماری گاڑی سے ٹکرا کرموت کے گھاٹ اتر جائیں گے! اس موقع پر میں نے مفتی محمود صاحب سے کہا: گھبراؤنہیں، اللہ خیر کامعامله کرے گاتومفتی صاحب نے کہا: مولانا!اس موقع پر کوئی شعر سنا دو، میں نے کہا: اربے بھائی جانے دو؛ لیکن جب اصرار بڑھ گیا تو میں نے یہ شعرکہا: اے جوانی یے مرنے والے! جوانی تو جانے والی ہے جس کوتو شربت سمجھتا ہے وہ تو صرف رنگین یانی ہے

اس کےعلاوہ اور بھی بہت سارے اشعار اور لطائف وظر ائف ہیں جوسفر کے دوران استاذِ محترم ارشاد فرماتے ، ان شاء الله'' بابِ دوم'' میں ان کا ذکر آجائے گا۔

#### درسیات

استافِ محترم نے جامعہ کے مختلف شعبہ جات کی خدمات کے ساتھ درسیات میں بھی عمدہ کردار اداکیا، چنانچہ اولاً آپ نے درجہُ حفظ میں چند سال خدمات انجام دیں، پھر درجہُ اردودینیات میں آپ کے سپر دہوا، درجہُ اردودینیات میں آپ کے زیر درس فدکورہ کتب تھیں:

(۱) اردوعر بی قاعده (۲) اردو کی پہلی (مؤلفه مولانا اساعیل صاحب میرکھیؒ) (۳) تعلیم الاسلام (۱۷) (۴) رسولِ عربی (۵) خلافتِ راشده (۱۷) (۲) بهشتی تمر (۱۷۲)

درجهٔ فارس اول میں آپ کے زیرِ درس درج ذیل کتب تھیں:

(۱) سيرت خاتم الانبياء (۲) آمدن سي كفظي (۳) اردوكي دوسري (۴) رہبرِ فارسي

(۵) حكايتِ لطيف(۲) تيسير المبتدي (۷) كريما سعدي (۸) پندنامه

درجهٔ فارسی دوم میں آپ کے زیرِ درس بی کتابیں تھیں:

(۱) مفتاح القواعد (۲) گلستان (۳) بوستان (۴) مالا بدمنه (۵) اردو کی تیسری

(٢) تاريخ اسلام

درجهُ عربی اول میں آپؒ کے زیرِ درس مختلف سالوں میں مذکورہ کتب رہیں: (۱) کتاب الصرف(۲) نحومیر (۳) شرح ماۃ عامل (۴) القراءۃ الواضحه [اول، دوم] (۵) میزان ومنشعب (۲) کتاب النحو(۷) القراءۃ الراشدہ[اول، دوم]

### (٨)مفتاح القرآن [اول، دوم] (٩)علم الفقه [اول] (١٠) عربي صفوة المصادر

#### تلامذه

استاذِ محترم کی شخصیت سے اکتسابِ فیض کرنے والے طلبہ کی تعداد اتنی کثیر مقدار میں ہے کہ اگریوں کہا جائے کہ ہندو بیرونِ ہند میں اکثر مقامات پر بالواسطه يابلا واسطه آب كاكوئى نهكوئى علمى فرزندموجود بتو مبالغه نه موگا فود حضرت استاذِمحتر م کوکئ مرتبہ دیکھا گیا کہ جب کوئی مدتوں کے بعداستاذِمحتر م سے ملنے کے لیے آتاتو یوں کہتا کہ حضرت! پہچانا؟استاذِ محتر م فرماتے بنہیں۔تووہ کہتا: میں فلال جگہ کارہنے والا ہول، اور آب سے بیدرجہ پڑھا ہوں۔اساذِمحرم کتے: یقینا آپ میرے یاس پڑھے ہوں گے؛لیکن شاگر دوں کی تعداد ہی اتنی ہوگئی ہے کہ مجھےخودمعلوم نہیں کہ کون کہاں سے آیااور کس نے کونسا درجہ پڑھا۔ اس سلسلے میں آیئے کے شاگر دحضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب مدظلّہ (صدرالمدرس جامعه خيرالعلوم ادگاؤں) قم طراز ہيں كه:'' پچين ساله تدريسي دور میں اُن گِنت طالبانِ علوم نبوت نے اس چشمہ علم ومعرفت سے فیض یا بی کی جو ملک و بیرونِ ملک دینِ اسلام کی حفاظت واشاعت کا خوشگوارفریضه انجام دے رہے ہیں، حتیٰ کہ خود جامعہ ہی میں حضرت والا کے شاگر دوں؛ بلکہ شاگر دوں کے شا گردوں کی ایک بڑی تعدادمشغولِ خدمت ہے،اس سے اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ وہ علم وعرفان کا کیسا دریا ہوگا جس کے بیقطرے بمصداق اپنی اصلِ ثابت

*ے عد*گی وجودت کی شہادت دےرہے ہیں''۔

نیزآپ کے ایک اور شاگر دِ خاص مولوی عبید الله صاحب بار ڈولی مدّ ظله

(ناظم جامعہ دار الاحسان نو اپور) لکھتے ہیں کہ: ''استاذِ محرّ م کو پڑھانے اور دین کی خدمت کرنے کا بہت شوق تھا، احقر کے والدِ محرّ م (حاجی احمد حافظی صاحب) بھی آپ کے پاس پڑھے ہیں، ایک مرتبہ استاذِ محرّ م نے فرما یا، عبید اللہ! تیرے والد بھی میرے پاس پڑھتا ہے، دعا کر کہ تیرے بی بھی میرے پاس پڑھتا ہے، دعا کر کہ تیرے بی بھی میرے یاس پڑھتا ہے، دعا کر کہ تیرے بی بھی میرے یاس پڑھتا ہے، دعا کر کہ تیرے بی بھی میرے یاس پڑھائے۔

ذیل میں استاذِ محترم کے ان تلامذہ کے نام کھے جارہے ہیں جوراقم کے علم میں آپ سے بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے، اور طویل مدت سے اپنے اپنے علاقے میں مدارس اور مکا تب کی خدمات میں مشغول ہیں:

- (۱) حضرت اقدس مفتی عباس صاحب ڈابھیلی دامت برکاتہم (صدر مفتی جامعہ ڈابھیل)
  - (۲) حضرت مفتی عبدالله صاحب رویدروی دامت بر کاتهم
- (٣) حضرت مولانا سليمان صاحب چوكس دامت بركاتهم (استاذ حديث دارالعلوم زكريا، افريقه)
  - (٤) مولا نااساعيل صاحب كايودرا ( ناظم تعليمات نوراني مكاتب )
- (۵)مولانا سعید ابن حافظ احمد پٹیال مد ظلّه (مقیم لندن وسر پرست مدرسه

دعوة الإيمان مكولي)

(٢) مولا ناعبدالحق بورسدي دامت بركاتهم (صدر جمعية علاء، بورسد)

(2) حضرت مولانا اساعیل صاحب پانڈورسملکی دامت برکاتہم (استاذ جامعہ ڈانجیل)

(٨) حضرت مولا ناعثمان صاحب تيلارُ السّاذ جامعه دُ الجيل )

(٩) مولا ناسعیداحمد حبیب صاحب تشمیری مدظلهٔ (مدیر ما مهامه فکرونظر)

(۱۰) حضرت مفتى عرفان احمرصاحب ماليگانوي مدخلتهُ (استاذ جامعه ڈانجيل)

(۱۱) حافظ نعیم الرحمن صاحب اورنگ آبادی مرظلّهٔ

(۱۲) قارى محفوظ الرحمن صاحب ڈابھیلی مدخلتہُ (استاذِ قراءت جامعہ ڈانجیل)

(۱۳) عاشق جامعه دُ انجميل قارى يوسف بهولا صاحب دامت بركاتهم (امام وخطيب وداعي امريكه)

(۱۴) حضرت مولا نابشيرصاحب اورنگ آبادي دامت برکاتهم (مقیم ڈانجیل)

(١٥) مولا نارفيع الدين اونوى دامت بركاتهم (استاذ جامعه دُ الجيل)

(۱۲)مفتی پوسف صاحب ہانس دامت برکاتهم (استاذ جامعہ ڈانجیل)

"(21) قاری امین الدین صاحب اورنگ آبادی مدخلته (ناظم تعلیمات مدرسه کیخانه اورنگ آباد)

(۱۸) قاری ہاشم صاحب ڈابھیلی مرظلّہ (استاذ جامعہ ڈابھیل)

(١٩)مولا ناامتيازصاحب مدخلته (مقيم لندن)

(۲۰)مفتی شاہدا برامامه ظلّه (شیخ الحدیث، دمن)

(۲۱)مولاناابراہیم صاحب مظاہری (مہتم جامعہ قاسمیہ کھروڈ)

یہ تو نمونے کے طور پر شتے از خروارے چند شاگر دوں کے نام لکھ دیے گئے، ورنہ آپ کے شاگر دوں اور خوشہ چینوں کی فہرست نہایت طویل ہے، تمام شاگر دوں کا نام لکھ لینا نہ مکن ہے اور نہ اِس مقام پر مناسب الیکن اس رہِ علیم و خبیر کے علم سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ اس وقت استاذِ محترم کے کتنے شاگر دونیا کے مختلف خطوں میں دین کی خدمت انجام دے کراستاذِ محترم کے لیے صدقہ جارہے ہوئے ہیں۔

نوٹ: یا درہے کہ یہاں تمام شہور شاگر دوں کا احصام قصود نہیں اور نہ ہی راقم کو اس کا دعویٰ ہے، بس! صرف آپ کے جلیل القدر تلامذہ کی ایک جھلک دکھلانی مقصود تھی۔

## حسنِ انتظام

استاذِ محترم کی خدمات، آپ کی تگ و دَو اور کارناموں کی مقبولیت و پذیرائی دیکھ کر آپ کے حسنِ تدیُّر اور قوتِ نظم ونسق کا به خوبی انداز ہ لگا یا جاسکتا ہے، آپ کے نظم ونسق ہی کا نتیجہ تھا کہ جامعہ نے آپ کو تدریسی خدمات کے علاوہ جامعہ سے متعلق دیگر خدمات کے لیے منتخب کیا، جن میں آپ نے امید سے بڑھ کر

کار ہائے نمایاں انجام دیے، حسنِ انتظام کے سلسلے میں ہمیشہ آپ کے گیت گائے جاتے ہیں۔ جاتے تھے اور اب بھی گائے جارہے ہیں۔

آپ کے حسن انظام کی ایک جھلک مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم کی زبانی ملاحظہ فرمائے، فرمائے ہیں کہ: ''آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی حسنِ انظام کا بڑا خیال فرمائے، اگر کہیں سفر پر جانا ہوتا تو بالتفصیل سمجھاتے کہ است بجو دیسما جانا ہے، وہاں فلال وفت فلال گاؤں کے لیے بس روانہ ہوگی، ہمیں وقت سے پہلے وہاں پہونچنا ہے، پھروہاں جاکراس طرح کام کرنا ہے۔غرض یہ کہ بالتفصیل ہرایک چیز بتاتے، جس سے کسی بھی کام میں افرا تفری یا بدانظامی نہ ہوتی، اور ہرکام نہایت مرتب اور سلیقے کے ساتھانجام یا تا''۔

نیز حضرت مفتی محمود صاحب بار ڈولی مد ظلہ فرماتے ہیں کہ: '' آپ کے اوصاف میں حسنِ انتظام کی خوبی ایک نمایاں مقام رکھتی ہے'۔

# جامعہ کے لیے مالی فراہمی کی فکر

استاذِ محترم نے ذاتی اغراض ومفاد سے صرفِ نظر کر کے اپنی ملی خدمات میں ایک ایسا کام انجام دیا، جو ہر کس و ناکس کے بس کا نہیں، آخر نصور تو سجیے! لوگوں کے سامنے اوروں کے لیے جھولیاں پھیلانا، اور شہر شہر، بستی بستی، محلّہ محلّہ؛ بلکہ گلی گلی دیوانہ بن کر گھومنا، کون پسند کرتا ہے!! یقیناً یہ کام ایک مخلص آ دمی اور اینے پرائے کاغم کھانے والا ہی انجام دے سکتا ہے۔ آپ جامعہ کے دھان

(چاول) کے چندہ کے خاطراس طرح بلا چوں و چراہشاش بشاش ہوکر چلے جاتے ہیں۔ صدآ فریں ہو جیسے لوگ ذریعۂ معاش کی جستجو میں بلا چوں و چراچلے جاتے ہیں۔ صدآ فریں ہو آپ کے جذبۂ اخلاص پر! کہ آپ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر طالبانِ علومِ نبوت کے لیے ڈگر ڈگر ، نگر نگر دیوانہ وارگشت کرتے رہے ، اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ زمین اگران کے نقوشِ قدم محفوظ رکھتی تو وہ بھی آپ کی پامر دی واستقلال کی گواہی دیتے۔

اس سلسلے میں قاری پوسف صاحب بھولا (المقلب بہجامعہ ڈانجیل) قم طراز ہیں کہ: '' میں نے رمضان کی تعطیلات کے موقع سے اطراف وا کناف میں جاول وصول کرتے ہوئے بار ہاحضرت الاستاذ اور حافظ فرٹر یاصاحب کودیکھاہے''۔ نیزمفتی محمودصاحب بارڈولی مرظلّہ فرماتے ہیں کہ:'' دھان کے چندہ کے علاوہ نقذرو پیوں کی شکل میں بھی چندہ کرتے ،اوراس سلسلے میں دمن ،وایی ،بلساڑ دور دورتک کےعلاقوں میں جاتے ، وا نکانیر کے قریبی دیہاتوں سے بھی جامعہ میں چندہ وغیرہ آتا ہے، آپٹے ہرایک کوشکریہ کا خطروانہ کرتے ،اوران کی خوشی ونمی کے موقع یران کے گھر جانا،خیرخیریت معلوم کرنا آپٹے کنمایاں اوصاف میں سے تھا'۔ آپ کا نظام کے سلسلہ میں قاری شبیر صاحب مدظلتہ رقمطراز ہیں کہ: '' دھان کے چندے کے لیے مولا نا مرحوم اطراف کے قصبوں اور دیہا توں میں یہلے ہی سے خطروانہ کردیتے تھے، پھروصول یابی کے لیے آی ازخودتشریف لے

جاتے تھے'۔

اس کی وضاحت کے لیے وہ چشم دید داستان سنیے کہ جس کا تذکرہ رقت آمیز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز بھی ہے، داستان کچھاس طرح ہے: استاذِ محترم گھر کی ایک جائے اور کچھ ہلکا ناشتہ کرکے پڑھانے کے لیے مدرسہ تشریف لے آتے،اچانک دفترِ اہتمام کا فرستادہ استاذِ محترم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ ابھی مدرسہ کے چندے کے لیے جانا ہے،استاذِ محتر م فوراً کہتے: ٹھیک ہے۔ چوتھا گھنٹہ ختم ہونے کے قریب ہوتا تو استاذِ محترم اپنا دسی بیگ لیے ہوئے فوراً مطبخ کے یاس پہنچ جاتے ،اوراپنے ہمراہ معاونین کولے کر کھانے اور آ رام کی یرواہ کیے بغیر قریقریہ محلہ محلہ گشت کر کے وافر مقدار میں جامعہ کی گاڑی میں سارا غلہ لا دکر لے آتے ، جب مدرسے میں تشریف لاتے تو اس وقت سورج پورے جوش کے ساتھ اجلی دو بہر کی کرنیں بکھیر رہا ہوتا، اور مہمانانِ رسول سالٹھا آیہ ہم اپنی نیند مکمل کر کے مسجد کی طرف نما ز ظہرا دا کرنے جارہے ہوتے ،استاذِ محتر م سجد کے صحن سے طلبہ کے چیروں کو دیکھ دیکھ کواپنی تھکان کو دور کرتے اور مسکراتے ہوئے گذر جاتے ،اور بھی ایک حرفِ شکایت زبان پر نہ لاتے ؛ کیوں کہ آپ کے پیشِ نظر ہمیشہ بیہ مقصدر ہتا تھا۔

> یمی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہوجائے ہر پرچم سے اونچا اسلام کا پرچم ہوجائے

دھان کے چندے کے سلسلے میں مولا نابشیر صاحب اور نگ آبادی مدظلہ ۔ جو آپؓ کے پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ شاگرد بھی ہیں۔ فرماتے ہیں: 'حضرت الاستاذ ہمیشہ اپنادسی بیگ ساتھ رکھتے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر مدرسہ کی مالی امداد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تربنانے کی فکر فرماتے''۔

آپ کے فرزندِ ارجمند صنیف بھائی کیات فرماتے ہیں کہ: ''اتا جان اتنی محنت سے چندہ جمع کرنے کا اہتمام فرماتے کہ آپ کی بار بار آمدور فت سے غیر مسلم بھی چندہ قبول کرنے کا تقاضا کرتے ،اوراس خدمت کی وجہ سے آپ ہر جگہ مشہور بھی ہو گئے تھے''۔

حضرت مولا نااساعیل صاحب نوساری زیدمجده استاذِمحرم کا مقوله نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: استاذ مکرم فرما یا کرتے سے کہ: '' پڑھنے کے زمانے سے ہی اللہ تعالی نے جامعہ کی خدمت کے لیے قبول فرما یا، ابتدا میں تو بیل گاڑے میں نوساری جا تا اور پچاس رو پپے میں بیل گاڑا بھر کرسامان لے آتا''۔اسی طرح ''دھان کے چند ہے'' میں تادم حیات انتہائی فعال بن کر خدمت انجام دیتے ''دھان کے چند ہے' میں تادم حیات انتہائی فعال بن کر خدمت انجام دیتے رہے ہم میں سب سے زیادہ تھے؛ لیکن جوانوں سے زیادہ تھے۔ ایک مرتبہ راقم کی کالا کا چھا میں ایک بزرگ سے ملا قات ہوئی، تومعلوم ہوا کہ وہ استاذِمحر م سے واقف ہیں، میں نے تذکرہ چھٹرا تو کہنے گئے: میں ان کو جانتا ہوں، وہ اکثر ہمارے یہاں دھان کے چندہ کے لیے آیا کرتے تھے۔

انقال کے دوسر ہے سال جب اساتذ ہ جامعہ اردگرد کے قصبات میں چندے کے لیے گئے تو ہر دیہات اور قصبہ کے لوگوں کو استاذ محتر م کا گرویدہ وفریفتہ پایا، اور دیکھا کہ ہرکوئی آپ کے حسنِ اخلاق اور محنت و جانفشانی کا معتر ف ہے۔ استاذ محتر م کا ایک خاص وصف بیر تھا کہ آپ نے اپنی ساری کی ساری تدریسی خدمات ایک جگہ استقامت کے ساتھ رہ کر انجام دی، اسی وجہ ہے آپ جامعہ کے عالی مقام مدر س ومر بی ثابت ہوئے، آپ نے اپنی شہرت، ملمی چک، تدریسی بہار اور زرکشی کی تلاش میں، اپنی خاک سے بے وفائی نہیں کی، اور جس سرز مین نے آپ کو علم و مل کے زیور سے آراستہ کیا تھا اس کی بھر پور خدمت کو اصل فریضہ باور کیا اور تادم آخراسی سے چھے رہے۔

### بيوا ؤل كورقومات ارسال كرنا

اللہ تبارک و تعالی نے اس کرہ ارض پرایسی ہے شارہتیاں پیدا کی ہیں جنہوں نے خدمتِ دین کے لیے اپنے آپ کومٹا دیا، استاذِ محترم کا شار بھی انہیں با کمال ہستیوں میں تھا جنہوں نے اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھ کر خدمات کے ایسے نقوش ثبت کیے جو ہر بے یار ومددگار کے لیے ایک سہارے کی حیثیت رکھتے تھے، پھر دنیا نے دیکھا کہ اس طرح کی خدمات کرنے والے رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے نمونہ ویادگار بن کر دلوں میں سماگئے، اور تاریخ نے ان کو اپنے میں جگہ دی۔

عن أبي هريرة عَنْ الله قَالَ: قال رسول الله وَالله عَلَيْ الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه قال: وكالقائم الذي لا يقصر وكالصائم لا يفطر . (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ تا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّ تالیّ آلیّ ہِمّ نے ارشاد فرمایا:
جوآ دی بیوہ اور سکین کے لیے کوشش کرتا ہے ( یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے
میں لگا ہوا ہے ) اس کا حال ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا۔
راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ بی جھی فرمایا: وہ آ دمی ایسا ہے جیسا رات بھر نماز
پڑھتا ہواور تھکتا نہ ہواور دن میں روزہ رکھتا ہو بھی ناغہ نہ کرتا ہو۔

(بخاری، کتاب الادب: ح:۷۰۰۷)

استاذِ محترم کا صرف یہی کمال نہ تھا کہ وہ متعلقہ اسباق وفنون پڑھادیے سے، بلکہ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری جو آپ کو آپ کے بہتر نظم ونسق کی وجہ سے عطاکی گئی تھی وہ'' بیواؤں کی خدمت' ہے۔اس سلسلے میں بھی آپ کی بڑی عمدہ کارکر دگی رہی۔حضرت قاری شبیر صاحب فرماتے ہیں: 'گجرات کا شاید ہی کوئی شہریا بستی خالی ہوگی، جہاں مولا ناامتحان کے لیے یا چند کے لیے یا بیواؤں کی مدد کے لیے یا معین مدرسین کور قم دینے کے لیے نہ گئے ہو''۔ کے لیے با بیواؤں کی مدد کے لیے یا معین مدرسین کور قم دینے کے لیے نہ گئے ہو''۔ کے بیا بیواؤں کی مدد کے لیے یا معین مدرسین کور قم دینے کے لیے نہ گئے ہو''۔ کے ایم بیان گویا ہے کہ:''مولا نارشید صاحب بیوہ عور توں کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے، میرے ہاتھوں اپنے پیسوں سے خطمنگواتے اور

مکمل پنة کے ساتھ پورے اہتمام سے پوسٹ میں میرے پاس بھیج دیتے ،اور بسا
اوقات کسی طالبِ علم سے بھی اس سلسلے میں کام لیا کرتے تھے، جو پوسٹ میں آکر
مولانا کی بتائی ہوئی تفصیل سناجاتا، اور میں اس کے مطابق کام کردیتا، بعد میں
ملاقات پر پوری کارگزاری بھی لیتے ،اور حسنِ کارکردگی پر حوصلہ افزائی فرماتے اور
دعاؤں سے بھی نوازتے''۔

حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتهم فر ماتے ہیں کہ:''استاذِ محتر م کو خدمت کا بہت شوق تھا، ہر لائن کی خدمت کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا کہ میں کرلوں، اور ثواب حاصل ہوجائے۔ایک مرتبہ ایک بیوہ کا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا: میری بہن کے شوہر کا انتقال ہوگیا، اس لیے آپ میری بہن کی امداد فرمائیں، چونکہ بہت ہی غربت میں وہ زندگی بسر کررہی ہے، تو میں نے اسی وقت قاری مبین صاحب ما کھنگا کے یاس بھیجا جواس کے ذمہ دار تھے،تواولاً بچاس رویے شروع کروائے گئے اور بیسلسلہ رفتہ بڑھتا گیا، اب چونکہ قاری مبین صاحب اور ان کے بھائی قاری حسین صاحب مولانا کے بہت ہی قریبی تھے، جب ان کے ذریعہ مولاناً کواس کی اطلاع ہوئی تو مولانانے اس خدمت کواپنے ذمه لے لیا اور کہا: ان شاء الله سارے کام میں کردوں گا، آپ مجھ تک فقط پیسے پہنچادیا کریں۔ چنانچہ استاذِ محترم خود پوسٹ میں جا کرمنی آرڈرکرتے، اوراس کی یوری تفصیل لکھ کر رسید کی شکل میں میرے گھر بھی دینے کے لیے آ جاتے۔ میں

نے بار ہا کہا: استاذ! بیکام تو آپ کسی طالب علم سے بھی کرواسکتے ہیں، آپ میرے استاذ ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح تشریف لا یا کریں، اس وقت استاذِ محترم جواب دیتے: چلے گا، کوئی حرج نہیں، یہ بھی تو دین ہی کا کام ہے'۔

شاعرنے سچ کہاہے:

تازہ خواہی داشتن گر داغہائے سینہ را گاہے گاہے باز خواں ایں قصهٔ پارینه را

یعنی دل کوفکر منداورزندہ رکھنے کے لیے بیداستانیں بھی پڑھ لیا کرو۔

فكرِ معاش، عشقِ بتال، يادِ رفتگال اس مخضرس عمر ميں كيا كيا كرے كوئى

یقیناً بیاستاذ محترم کی جوال مردی تھی کہ آپ نے اس مختصر سی عمر میں نہ جانے خدمت کے کتنے راستوں یممل کر کے دکھلایا۔

حضرت مفتى عرفان احمد صاحب ماليگانوي مدخلته آپ كي متحرك وفعتال زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:'' کا ندھے پرخطوط اور کاغذات سے بھراجھولالٹکائے ہوئے بلاتکلف چلے جارہے ہیں، جامعہ کے سارے مخیرٌ حضرات عاہے ہند کے ہوں یا بیرونِ ہند کے،سب کوشکر پیرے خطوط لکھنا، گا وَں گا وَل بَیْخِ كرطلبه كے ليے غلّه جمع كرنا، مكاتب كے امتحانات كانظم كرنا، ريورٹ پيش كرنا، سبق پڑھانا، سبق سننا، بازار سے گھریلوسامان لانا، بھی بس میں، بھی بیل گاڑی یر بھی ٹرین میں ،غرضیکہ نقل وحرکت سے بھر پور کار آمد زندگی بہت کم لوگوں کو

نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کی ان خدماتِ جلیلہ کوشرفِ قبولیت سے نواز کرہم طالبانِ علوم نبوت کوبھی اس سے آراستہ وپیراسته فرمائے، آمین'۔

# بيوه فنڈ كيسے شروع ہوا؟

الله سبحانہ وتعالی نے اس روئے زمین پرمسلمانوں کی حالتِ زار، اور ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آنے والے بہت سے افراد پیدا کیے، ان ہی منتخب کردہ بندوں کی فہرست میں قاری مبین صاحبؒ اور قاری حسین صاحبؒ ما کھنگا بھی ہیں، مسلمان ما وَں، بہنوں کی ۔ جواپنے شوہروں سے محروم تنگ دسی میں زندگی بسر کررہی تھیں، جن پر فاقوں کی نوبت آجایا کرتی تھیں۔ مالی فراہمی کے لیے ان دونوں بھائیوں نے قربانیوں اور خدمات کے ایسے نقوش شبت کیے جوہم جیسوں کے لیے ایک درسِ عبرت ہے، ان دونوں بھائیوں کا تعارف مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم کی زبانی سنئے کہ انہوں نے کس طرح اس بیوہ فنڈ کو شروع کیا اور دامت برکاتہم کی زبانی سنئے کہ انہوں نے کس طرح اس بیوہ فنڈ کو شروع کیا اور اسے کیسے فروغ دیا۔

مفتی صاحب فرماتے ہیں: ''اول الذکر قاری مبین صاحب بڑے عامل سے، ہفتہ میں دودن نوساری عملیات کے سلسلے میں جاتے ہے، ان کے پاس عوام کا کافی ہجوم ہوتا، آپ لوگوں کو تعویذ وغیرہ دیا کرتے، اس دوران اگر آپ کے پاس ازراہِ علاج کوئی مالدار آدمی آتا تو آپ اس کو کہتے کہ دیکھو، ہم نے اس طرح مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے مالی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اگر آپ ہماری

امداد فرمائیں گے تو بڑا نفع ہوگا۔اس طرح تشکیل کرتے ،اور میرے پاس حاصل شدہ رقم سیجتے ، جب ان کا انتقال ہو گیا، تو میں نے قاری حسین صاحب سے بات کی کہ: دیکھو ما شاء اللہ! تم بھی عامل ہو، تم اپنے بھائی کی طرح اس سلسلے کو آگے بڑھاؤ، توانہوں نے میری بات قبول کرلی۔

واقعی یہ بڑے عجیب وغریب آ دمی تھے،استاذِ محترم کے پاس حفظ کیا تھا، اورہم سے بہت پہلے حافظ ہوئے تھے،استاذِمحترم سے بہت زیادہ تعلق تھا،آپؓ کے بہت سارے اشعاران کو یاد تھے، ان کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، وہ اینے بزرگوں کے مشورے سے اٹگاؤں میں ۳۵/ سال تک خدمت کرتے رہے، باوجوداس کے کہاس گاؤں میں بدعتیوں کا بہت غلبہ تھا؛لیکن وہ تمام تر د شواریوں سے مقابلہ آرا ہوکر وہاں محنت کرتے رہے، حتی کہ انہوں نے وہاں سے بدعت کوختم کردیا۔ ماضی قریب میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی عجیب کیفیت کے ساتھ ہوا، وہ اپنی اہلیہ محتر مہاور دیگر حضرات کے ساتھ عمرہ کر کے آئے،ایک دن میری ملاقات کے لیے کفلیۃ تشریف لائے، میں عشا کی سنتوں میں مشغول تھا، وہ بھی حجرے میں میرے پیچھے سنتیں پڑھتے رہے، جب میں نماز سے فارغ ہواتو بڑی خوشی کے ساتھ کہنے لگے:مفتی صاحب! میں آپ کے لیے مكة المكرمه سي تعجور اورزم زم لے كرآيا ہوں، پھر كچھ دير تفتكو ہوئى، اوروہ چلے گئے۔ دوسرے دن پینجرآئی کہ قاری حسین صاحب کا انتقال ہو گیا۔

واقعی پیرحضرات بڑی خدمات کر کے دارِ فانی سے دارِ بقا کی طرف کوچ کر گئے،اباس سلسلے میں کوشاں دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا،تو میں نے ایک اور صاحب سے کہا: میری خواہش ہے کہاب بیذ مہداری تم سنجالو؛ لیکن اس کا چندہ مت کرنا، توانہوں نے کہا: ٹھیک ہے، میں اپنے دوست واحباب میں اس کا تذکرہ کروں گا، اور ان شاء اللہ اس سلسلے کوآ گے بڑھانے میں یوری کوشش کروں گا۔ الحمدللد! بیسلسله آج تک برابر جاری وساری ہے، وہ صاحب ہرسال شعبان کے مہینے میں میرے پاس خطیر قم ارسال کر دیتے ہیں، جب تک استاذِ محتر م کی طبیعت بحال رہی آپ نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس کار خیر کو انجام دیا (جیسا کہ پیچھے گذر چکا)؛لیکن جبآپ کی طبیعت میں کمزوری آگئی تو آپ نے عذر کردیا، پھر بہت دشواریاں بھی پیش آئیں، چوں کہاستاذِمحتر مسارے کام خود ہی کرلیا کرتے تھے،ابایک نوجوان کو تیار کرلیاہے،الحمد للہ! سارے کام وہی کرلیتا ہے''۔

# تعمير مساجد كي فكر

آپ کے سلسلۂ خدمات کی ایک کڑی مساجد کی تعمیر بھی ہے، آپ جہاں کہیں قدم رنجہ ہوتے پہلے مسجد تلاش کرتے، اگر ہوتی تو اللّٰہ کاشکرا دا فرماتے، اور اگر نہ ہوتی تومسجد تعمیر کرنے کی فکر فرماتے۔

حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی مدخلہ العالی فرماتے ہیں کہ: سنجان گاؤں میں مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی،عید کے دوسرے دن میرا آپ کے ساتھ وہاں جانا طے پایا، آپ نے پوری تفصیل مجھ کو بتلادی کہ مفتی صاحب! آپ بارڈولی سے مرولی تشریف لے آنا اور میں ڈابھیل سے وہاں آ جاؤں گا اور ہم فلاں ٹرین سے روانہ ہوجائیں گے ان شاء اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں: پھر میں نے کسی اور سے یہ پیغام پہنچاد یا کہ حضرت میرے لیے نوساری کی بس آسان ہوتی ہے میں اس سے آجاؤں گا۔ جیسے ہی آپ کو اس بات کا علم ہوا، آپ فوراً بارڈولی میں اس سے آجاؤں گا۔ جیسے ہی آپ کو اس بات کا علم ہوا، آپ فوراً بارڈولی میرے گھر تشریف لے آئے، میں تو رشتہ داروں کو ملنے میں مشغول تھا، مجھے اطلاع ہوئی کہ مولانا گھر تشریف لائے ہوئے ہیں، میں گھرا گیا، دریافت کیا: حضرت! کیا ہوا؟ کہنے لگے: پورانظام درہم برہم ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ مفتی صاحب کہتے ہیں: یہ عمولی بات تھی الیکن اس کا فکر آپ کو اس قدر تھا جو آپ کو بے چین کے ہوئے تھا۔

# ، ، ، ، معين المدرسين، كركن

جب جامعہ کے مردم ساز اور جو ہر شاس مہتم حضرت مولا نامحر سعید صاحب بزرگ سملکی ٹے ارد گرد کے حالات کو دیما تو علمائے کرام معاشی اعتبار سے بڑی پستی کی طرف جاتے دکھائی دیے، آپ سے ان کا بیحال دیکھا نہ گیا کہ ایک عالم دین ذریعۂ معاش کے لیے اس طرح مارا مارا پھرے، اور انتظام وانصرام کی کوئی شکل نہ ہو، اس درد کے در مال کے لیے آپ نے ایک مستقل تنظیم 'دمعین المدرسین' کے نام سے بنائی، جس میں حضرت الاستاذ مولا نار شید احمد کیات صاحب ؓ کی بڑی

خد مات رہی ہیں، آ ب اس تنظیم کے تأسیسی ارا کین میں سے ایک تھے۔ اس سلسلے میں مشفقی ومر بی مہتم عجامعہ حضرت مولا نا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتهم نے راقم کو بتایا کہ: ''علما کی معاشی تنگی کے پیش نظرایک تمیٹی بنائی گئی، جس میں والدِ محتر م<sup>مهتم</sup>م جامعہ ڈانجیل حضرت مولانا محد سعید بزرگ<sup>ت</sup> (۲) حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتهم (شیخ الحدیث جامعه ہذا) (۳) حضرت مولانا اساعیل صاحب حاسوی دامت برکاتهم (۴) اور حضرت مولا نارشيداحد كيات صاحب رحمة الله عليه جيسي شخصيات سرگر معمل رہيں ، مجھے بھی ان حضرات کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع ملا الیکن انتظام وانصرام میں مولا ناہم تمام پر فوقیت لے گئے۔آپ ہی تمام مدرسین کے پاس ان کے گھروں تک رقومات ارسال کرتے، جگہ جگہ تحقیق کرتے کہ کون مدرس مستحق ہے اور کون نہیں؟ اوراس کےعلاوہ اور بھی دوسر نے نظیمی کام بڑی دلچیبی سے انجام دیتے''۔ حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتهم فرماتے ہیں کہ: ''آپ ' دمعین المدرسین'' کے رکن تھے اور اس کی ساری خدمات آپ بلا معاوضہ انجام دیتے، آپ کواس کا کوئی معاوضہ جامعہ کی طرف سے نہیں ملتا تھا، پھر بھی تادم حیات ایک مخلص کی طرح خد مات انجام دیتے رہے'۔

#### آخری کمحات

الله تبارك وتعالیٰ نے استاذِ محتر م کوصحت و تندرستی کا وافر حصہ عطا فر مارکھا

تھا، آپ تقریباً • ۸ رسال تک قوی و توانا اور چست و متحرک طبیعت کے ساتھ جیتے رہے، اس دوران بھی آپ کو دوائیاں کھانے کی بھی نوبت نہیں آئی، لیکن پھر دھیرے دھیرے بیاریوں کے سبب جسمانی اعتبار سے تکالیف آنی شروع ہوئیں، • ۸ رسال کے بعد قوت میں اضمحلال آگیا، اور صحت و تندرستی گرتی چلی گئی۔

اولاً آپ پریشر کی بیاری میں مبتلا ہوئے، اس کے علاج کی تدبیریں شروع کیں تو دوائیوں کی وجہ سے ری ایکشن ہوگیا، چونکہ دوائی استعال کرنے کی عادت نہیں تھی، حتی کہ اس کا اثر آئکھوں تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے آئکھوں کا آپریشن کرنا پڑا، ابھی کچھون گذر سے تھے کہ ایک نئی بیاری سامنے آگئی، جسے ہم شوگر یا ذیا بطیس کے نام سے جانتے ہیں، یہ سلسلہ دن بدن دراز ہوتا گیا، حتی کہ آخری عمر میں بیک وقت آپ کوئی بیاریوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہسپتال میں بھی رہنا پڑا؛ لیکن صحت کو بحال نہ ہونا تھا نہ ہوئی۔

# علم کے پیچھے بوری زندگی لگانے کاعزم

ایک روز حضرت استاذ محترم کے گھرعیادت کی غرض سے حاضرِ خدمت ہوا، خیر خیریت کے بعد کہنے لگے: ''شہزاد! کل ہی نوساری سے چیک کرواکر آیا ہوں ، آج طبیعت میں سکون ہے، چا ہتا بھی ہوں کہ مدرسہ آوں؛لیکن گھروالے مانتے نہیں، گھر پڑے پڑے طلبا کی جدائی پریشان کرتی ہے،طلبا کی بہت یاد آتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ مدرسہ سے اتنا قریب ہونے کے باوجود میں پڑھانے

کے لیے نہیں جاسکتا۔ کیا کرے دل میں تو یہی ارادہ ہے کہ تعلیم وتعلّم کے ساتھ ہی دنیا سے جائے ،خیر! اب دیکھتے ہیں ،مقدر کب تک ساتھ رہتا ہے'۔

اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کی آخری تمنا آپ کی یہی تھی کہ دین کی خدمت کرتے کرتے اور تدریس سے وابستہ رہتے ہوئے پیغام اجل آئے، بے شک بیجذبہ سی مخلص خادم دین کا ہی ہوسکتا ہے۔امیدہ کہ اللہ کے یہاں استاذِ محترم کا شار ایسے ہی نیک طینت بندوں میں ہوا ہوگا جو دین کی خدمت کرتے کرتے اس جہانِ فانی سے رخصت ہوئے۔

## بیار پرسی کرنے والوں کا ہجوم

جب آپ کی علالت کی اطلاع آپ کے متعلقین کو ہوئی توگروہ درگروہ عیادت کی غرض سے حاضری دیتے رہے، نیز ہندو بیرونِ ہندسے بہ کثرت فون آئے اور بار بار مرض اور حالات پوچھے جاتے رہے، آپ ہرایک کوشلی بخش جواب دیتے کہ: فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے۔

ایک دن جامعہ میں بعدالفجر مسجد کے منبر سے اعلان ہوا کہ ہمارے جامعہ کے استاذ مولانا رشید احمد کیات صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تمام طلبہ آپ کی صحت یا بی کے لیے دعا فرما کیں ۔ راقم نے جب بیا علان سنا تو طبیعت میں غم کی سی کیفیت پیدا ہوگئی، اسی کیفیت کے ساتھ بعد العصر اپنے رفیقِ درس کے ہمراہ دولت کدہ پر حاضری دی، اور زیارت سے مشرف ہوکر آ تکھیں ٹھنڈی کیں،

طبیعت کی قدر ہے بحالی دیکھ کرخوشی ہوئی، تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا موقع ملا، دورانِ گفتگو آپ کہنے گئے: ''اتی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان شاءاللہ جلد شفایا بی ہوجائے گئ'۔ پھر کہنے گئے: گذشتہ دنوں نوساری یشفین اسپتال میں زیرِ علاج تھا، بہت سارے اسا تذہ عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، مفتی احمہ صاحب خانپوری دامت برکا تہم بھی تشریف لائے تھے، صحت یابی کی دعا کی، ہمارے مہتم صاحب بھی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، اور بیرون سے ہمارے مہتم صاحب بھی فون بار بار آرہے ہیں، میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں: ''زیادہ فرزندوں کے بھی فون بار بار آرہے ہیں، میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں: ''زیادہ فون نہ کریں، آپ اپنی مصروفیات میں گئے رہیں۔ ان شاء اللہ عنقریب میں شفا کون نہ کریں، آپ اوگھی دعا کرتے رہیں، خدا حافظ! جلدی مدرسہ جاوً، اذان کا وقت ہورہا ہے''۔ بیرا قم کی استاذِ محترم سے آخری گفتگو تھی۔

## مرض الوفات میں دیا جانے والا ایک جواب

طلبہ سالانہ امتحان سے فارغ ہوکر خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے، گھر جانے سے پہلے راقم نے استاذکی عیادت کا ارادہ کیا، کیکن نہ معلوم کونسا ایسا کا مہیش آیاجس کی وجہ سے اس کی طرف دوبارہ ذہن نہ جاسکا، غرض میں بھی گھر چلا گیا، ان ہی ایام میں آپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی، آپ کونوساری ہسپتال لے جایا گیا، علاج ومعالجہ کے دوران کسی نرس نے کہا: مولا نا! آپ کی طبیعت ٹھیک ہوجائے، تو ایک کونسا جوس نوش فرما ئیس گے، فرمایا: 'اب سب کچھ جنت میں جا کر پئیس گے، قرمایا: 'اب سب کچھ جنت میں جا کر پئیس گے،

#### آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں''۔

#### وفات حسرت آيات

شوال ۱۹۳۹ هے سالانه تعطیل میں استاذکی سخت علالت کی اطلاع ملی، اس روز بسیار کوشش کے باوجود نیند ند آئی، پہلی باراس موقع پر بڑی شدت سے مجھے اس محبت وتعلق کا حساس ہور ہاتھا، جو استاذِ محترم سے تھا، جامعہ میں آنے کے بعد ساتھیوں سے بالآخر بیروح فرسااطلاع ملی کہ سرشوال ۱۹۳۹ ھے کو ملک الموت زندگی کے درواز ہیر آخری دستک دے گئے، اِناللّٰہ واناالیہ راجعون.

آپ کی شخصیت ان ہمہ گیراورآ فاقی صلاحیتوں سے سرشارتھی ،جنہیں قیدِ تحریر میں لا نامشکل ہے ،بس مخضر یہ کہ بقول دانش نجیب آبادی

لگا جو زخم زمانے کو تبھی دل سے نہ جائے گا

یہ گہرازخم قلب کا تبھی بھر نہ پائے گا

ترا دنیا سے اٹھ جانا زمانے کو رلائے گا

ترا طرزِ ادا ساتی !دلوں کو رلائے گا

گذرتی کیا ہے دیوانوں کے دل پر آپ کے ساقی!

ذرادیکھو تو آ تکھیں کھول کر، دیکھا نہ جائے گا

تری رہبری کی آج ملّت کو ضرورت ہے

پریشاں ہیں کہ اب یہ بارِ گراں کون اٹھائے گا

چراغِ روئے زیبا لیے ڈھونڈے گی بہت دنیا گر تجھ سا اب کوئی دیدہ در ملنے نہ پائے گا حیات پاک تری جہد چہم سے عبارت تھی تری قربانیوں کو آبِ زر سے لکھا جائے گا ترانامِ گرامی ہوگیا تاریخ کا حصہ ورق تاریخ کا تجھ کو بھلا کیسے بھلائے گا درق تاریخ کا تجھ کو بھلا کیسے بھلائے گا

## عنسل ونمازِ جنازه

زندگی بھر آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہنے والے آپ کے محبوب فرزندِ ار جمند حافظ اسماعیل اور دیگر متعلقین نے شل دیا، اور نمازِ جنازہ بعد الفجر ڈ ابھیل آدم پیرنا می مقبرہ کے احاطہ میں اداکی گئی، جنازہ میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، اساتذ ۂ جامعہ اور قرب وجوار کے طلبہ بھی شریک رہے، عوام کا مجمع تو بہت تھا، ہر طرف عجیب وغریب سناٹا ٹاچھایا ہوا تھا۔

ایک صاحب کا بیان ہے کہ: آپ کے انتقال کے بعد ڈاجیل گاؤں میں بہت بارش ہوئی، لیکن جس وقت جنازہ تیار ہوااور قبرستان لے جانے کی ضرورت پیش آئی توفوراً بارش بند ہوگئی، اور آپ کے دفن کرنے تک بالکل بندرہی، پھر جیسے ہی آپ کو دفن کر دیا تو دوبارہ موسلا دھار بارش شروع ہوگئی، ایسا لگتا تھا کہ آپ کی وفات پر آج آسان بھی آنسو بہار ہاہے'۔

آپ کے بڑے فرزند حافظ اساعیل صاحب زید مجدہ نے مغموم قلب کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ دامت برکاتہم نے دعائے مغفرت کروائی۔ دعامیں 'نہائے ہائے'' کی کیفیت تھی، ہر شخص نم دیدہ ہوکراس مرد خداکی دعائے مغفرت میں اپنے آنسوؤں کا ذخیرہ جمع کر کے سعادت مندی حاصل کررہا تھا، خدا خدا کر کے دعامکمل ہوئی اور لوگ مغموم دل کے ساتھ واپس ہوئے۔

| زندگی کی ہے شام آخری آخری         | آ خری وقت ہےآ خری سانس ہے       |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ان سے کہنا پیام آخری آخری         | نامہ بر! تو بھی جااب خدا کے لیے |
| اورگورِ غریباں میں لایا گیا       | میری میت کو دولها بنایا گیا     |
| دیچه لین خاص و عام آخری آخری      | منہ سے رسماً کفن ہٹایا گیا      |
| دو گھڑی بھی نہ دی تھی کہ دفنا دیا | دوستوں نے جو نہلاکے گفن دیا     |
| کردیا انتظام آخری آخری            | ٹوٹتے ہی یہ دَم کون کرتا ہے غم  |
| بے وفا زندگی اب شکیل ہوئی         | جیتے جی تو کسی نے قدر ہی نہ کی  |
| کر چلے ہم سلام آخری آخری          | دنیا والو! مبارک بیه دنیا حمهیں |

9 رشوال کوطلبہ مدرسہ آنے کے لیے روانہ ہوئے ، بعض تو وہ تھے جنہیں خبر ہی نہ تھی کہ جامعہ ڈاجیل کا آفتاب ومہتاب، اپنی روشنی سے ہمیں محروم کرکے دارِ فانی سے دارِ بقاکی جانب کوچ کر گیا، جب واقف کا رول سے اس بھیا نک خبر

کی اطلاع ملی توطلبہ کے غمز دہ قافلے جامعہ کی طرف افتاں وخیزاں ، اپنے محبوب کا تذكره كرتے ہوئے اور ان كى خوبيوں كواپنے سفر كا موضوع بناتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ داخلہ کی کارروائی پوری کرلی گئی، جامعہ اور اہلِ جامعہ رنج وغم کی کیفیت میں مبتلا نظر آرہے تھے،اس مرتبہ طلبہ کی حالت دگر گوں تھی، پہلے کامشاہدہ تھا کہ طلبہ داخلہ سے پہلے اپنی اپنی کارگز اریاں ایک دوسرے کوسناتے تھے؛کیکن اس مرتبه بدد مکھنے میں آ رہاتھا کہ کان میں کچھاس طرح کی آ وازیں آ رہی تھیں: مولا نا کے مزار پر جاکر ایصال ثواب کرنا ہے، حاضری دینا ہے، عصر کا وقت مناسب ہے۔اس وقت کا تو بندہ کوبھی انتظارتھا،خیر! تھکے ہارے طلبہ دو پہر کے قیلولہ کو پورا کرکے درسگاہ میں آ گئے، پھر وہاں وہی یا دیں، وہی باتیں، وہی تذکرےجس میں عصر کا وقت قریب ہو گیا، بعد العصر طلبہ جماعت در جماعت قبرستان کی جانب رواں دواں ہوئے، قبرستان پہنچ کر کوئی مولا نا غلام صاحب نرولی کی قبر کی طرف جار ہاہے، کوئی مولا ناسعیدصاحب بزرگ ؒ کے مزار کی طرف جار ہاہے، کوئی کہاں کوئی کہاں، کیکن آپ کے مزار کا سراغ نہیں لگ رہا تھا، سب طلبہ چہ می گوئیاں كرنے لگے كەمولاناكى قبركهاں ہے؟

اچانک دیکھا گیا کہ ایک طالب علم تنِ تنہا ایک قبر کے پاس بیٹے اس قبر والے کی باتیں یادکر کے رور ہاہے،سباس کی طرف لیکے، پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان ہی کی قبر ہے،جن کی آپ کو تلاش تھی، پھر تو۔۔۔۔۔۔کیا سناؤں!اس

سادگی کے پیکر کی سادی قبر دیھ کر وہی زندگی کی سادگیاں، مہر بانیاں اور حوصلہ افزائیاں یاد آگئیں، ایصالِ ثواب کے الفاظ سے زیادہ تیز آنسوؤں کی دھاریں تھیں، دل رور ہاتھا، آئکھیں کیپارہی تھیں، اس مدہوثی کے عالم میں پہنہیں کیا ایصالِ ثواب کیا، کیا مانگا کیا بھولا، پھر دعا کیاتھی؟ داغ قلب کے جذبات، آئکھوں کا درد، جامعہ کے لیے آپ کانعم البدل، اہلِ خانہ کے لیے صبرِ جمیل، آپ کے لیے مغفرت، جنت الفردوس کا حصول، قبر میں راحت و آرام کی زندگی، مابعد الموت آنے والے تمام مراحل کی آسانی، آپ کی خدمات جالیہ کو قبولیت کے زیور سے آراستہ کرنے کی دیاباری میں التجا؛ شاید ہر کسی نے اس طرح کی دعا کی ہوگی۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا جار ہاتھا، دل نہیں چاہتا تھا کہ محبوب کے در کو چھوڑ کر وہاں سے واپس ہوا جائے ، لیکن دل کواس تنالی کے ساتھ راضی کرلیا۔

عشق سے ہوں گے جن کے دل آباد اوہ رشیدِ مرحوم کو کریں گے یاد

#### اسے ضرور پڑھیے

جامعہ کو تین بڑی شخصیتوں کے انتقال پر نا قابلِ تلافی نقصان سے دو چار ہونا پڑا، پہلے قاری محمر علی صاحب سارودی جوعرصۂ دراز سے کینسر اور شوگر جیسے موذی مرض سے نبرد آزمار ہے کے بعد شعبان المعظم ۱۸۳۸ اور برمطابق جون مرابع اور بہر تقریباً تین نج کر پجیس منٹ پر ربِ حقیقی سے جاملے، دوسرے: مشفقی ومر بی مولا نار شیداحمد کیات صاحب شوال المکرم ۱۳۸۶ ہے بہمطابق جولائی

یما • ۲٫ ءکورپ کریم سے جاملے، تیسرے: مولا ناابراہیم صاحب کا وی جو ۱۵ رصفر ۲۳۷ او بمطابق ۹ ردتمبر ۱۴۰۲ عکودار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ان میں سے ہرایک کی حقیقت استاذِ محترم مفتی معاذ صاحب مدخللہ کے قلم سے نکلے ہوئے ایک مضمون میں پڑھئے ،مفتی صاحب بڑے اچھوتے انداز میں رقم طراز ہیں:''ان تینوں بزرگوں کی رحلت سے جامعہ کونا قابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ہرایک جامعہ کے لیے'' گوہر شب چراغ'' کی حیثیت رکھتا تھا،ان کا وجود جامعہ کے لیے سرتا یا رحمت،ان کی زندگی کا ہر لمحہ طلبہ کے لیمشعل راہ اور منار ہ نورتھا، عجیب بات پیہے کہ تینوں میں بہت سے اوصاف وکمالات قدرِمشترک کے طور پریکساں تھے، ہرایک نے جامعہ میں پڑھااور جامعہ ہی میں پڑھایا، ہرایک کی خدمت کا دائرہ دہائیوں پر شتمل،اس قدرطویل عرصے تک ایک ہی ادارے سے منسلک رہنے کے باوجود کسی ایک کا دامن بھی تناز عات کے کا نٹول سے نہ الجھ سکا، وقت کی یابندی اور خاموشی کے ساتھ چیکے چیکے مدرسہ کی خدمت کرتے رہنا ان کا طرۂ امتیاز، ان میں رعب و دبد ہے ساتھ شفقت و محبت، متانت وسنجید گی کے ساتھ ظرافت اور خوش مزاجی، عہدہ ومنصب کے ساتھ تواضع وانکساری اور ٹھوس علم کے ساتھ عمل کا جذبہ بے پناہ کوٹ کو بھرا ہوا تھا۔''شباب سے لے کرشیب'' تک اپنے خون جگر کے ہر قطرے سے گلستان حامعہ کوسیراب کرنے والےان بزرگوں کاتعلق نظامت سے جُڑا ہوا تھا، قاری **محمد** 

سوانحی نقوش

علی صاحب سارودی تو کتب خانے کے ناظم ہے ہی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب کیات جامعہ کے ماتحت چلنے والے مکا تب کے ناظم ونگرال ہے، اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب کاوی خانقاہ محمود یہ کے ناظم سے، ان حضرات کی کامیاب نظامت کی اس سے بڑھ کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ جب تک ان کی سرحدِ حیات پرسانسوں کے قافلوں کی آ مدورفت رہی، نظامت کا کانٹوں بھرا تاج ان ہی کے سر پرسجایا گیا۔ اگر کوئی دقیق النظر ان کی حیات وخدمات پر باریک بین کے ساتھ غور کر ہے تو ایسے بیسیوں مشتر کہ اوصاف نکا لے جاسکتے ہیں، آ ہ! وہ تو این کی حیات مستعار کا ہر لمحہ جامعہ کے لیے قربان کر کے چل ہے! اب توصرف ان کی یادیں رہ گئیں، اور اگر اس کو جرات و گستاخی پرمحمول نہ کیا جائے تو مرورز مانہ کے ساتھ ان کی یادوں کے نقوش بھی دھند لے ہوتے جا کیں گے۔

یہ ہماراالمیہ ہے کہ شہرہ آفاق بزرگوں اور عظیم الشان شخصیتوں کی رحلت پر قلم اٹھا کرسینکڑوں نہیں؛ ہزاروں صفحات سیاہ کردیے جاتے ہیں، ان کی قابلِ رشک زندگی کے دسیوں پہلوؤں پر لکھا جاتا ہے اور ضرور لکھا جانا چاہیے؛ لیکن ٹوٹی چٹائی اور بھٹے بستر پر ایک گوشہ میں بیٹھ کر خاموثی کے ساتھ نا قابلِ فراموش خدمات انجام دینے والی ہسیتوں کو ہمیشہ فراموش کردیا جاتا ہے'۔

## لوگوں پروفات کا صدمہ

استاذِمحترم کی وفات صرف وفات ہی نہیں، بلکہ ایسا حادثہ ہے جس سے

مختلف شعبول کے دھارہے بدل گئے، ان کی چشم عنایت سے نہ جانے کسی کسی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار تھیں، اور نہ جانے خلوص وللہیت کے کیسے کیسے پیکر تیار ہور ہے تھے، آپ کی رحلت صرف رحلت ہی نہیں؛ بلکہ وہ المناک حادثہ ہے جس کا تأثر ہرایک نے لیا۔ اور کیوں نہ لے جس کی وجہ سے ملم عمل کی کا ئنات کے ذر بے چمک رہے تھے اور جس کی گرمی سے جسم انسانی حیات پائے ہوئے تھاوہ چلا گیا۔ وشنی گل ہوگئ تھی، تاریکی اور اندھیرا پھیلتا نظر آر ہاتھا، ملم و کمال کا آفتاب غروب ہوگیا تھا۔ موگیا تھا، اور رشد و ہدایت کاروشن چراغ بجھ گیا تھا۔

روشیٰ جو ہم کو دیتا تھا وہ زیرِ خاک ہے
اک ستارہ اور ڈوبا، آساں غمناک ہے
بلبل باغ فصاحت اب نہ چہکے گا بھی
غیچ افسردہ ہیں، پیراہن گلوں کا چاک ہے
فی سبیل اللہ جو مرتے ہیں وہ مرتے نہیں
پھر یہ صدقہ کس لیے ہے! کیوں کلیجہ چاک ہے!
گڑ گڑا کر کون مانگے گا دعا میرے لیے؟
گڑ گڑا کر کون مانگے گا دعا میرے لیے؟
گیا ہوا جو شیر سے خالی ہے اس کی کچھار
کیا ہوا جو شیر سے خالی ہے اس کی کچھار
اب بھی کوسوں دور تک جنگل میں اس کی دھاک ہے

## آپ کی وفات سے انتظامی امور میں خلا

استاذِ محترم کی وفات سے نہ صرف جامعہ، بلکہ اطراف و اکناف کے مکا تب، اور بیواؤں کورقوم پہنچانے کے میدان میں بھی ایسا خلا پیدا ہوا ہے، جس کا بہ ظاہر اس دورِ قحط الرجال میں کما حقہ پُر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔خدائے قدیر ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے؛ لیکن عرصۂ دراز سے یہی دیکھنے میں آرہا ہے کہ میدانِ علم عمل اور فضل و کمال کا جو یکتائے روزگار بھی چلاجا تا ہے، اس کی جگہ خالی بی رہ جاتی ہے، اللہ تعالی اپنی قدرت سے جامعہ کو استاذِ محترم کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین

# باب روم اوصاف وكمالات

انسان کی شرافت، پہچان اور قدرو قیمت کا مدار اس کے بلند کردار، اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اوصاف و خصائل پر ہے۔ دنیوی مال و دولت، ظاہری زیب و زینت اور عہدے ومنصب کی چبک دمک سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے باوجود مفلس اور قلّاش ہے وہ آدمی جو اوصاف کے گراں مایہ جو ہر سے محروم ہے، اور روکھا سوکھا کھانے اور جھوٹا موٹا پہننے کے باوجود مالدار ترین ہے وہ آدمی جس کا دامن اخلاق، کمالات باطنی اور خصائل جمیدہ سے مالا مال ہو۔

استاذِ محترم بھی گونا گوں صفات اور عبقری صلاحیتوں کے حامل، بے حد ذہین، اور علم عمل میں ممتاز سے، بارگاہِ ایز دی سے آ ہ سحرگا،ی اور نالہ نیم شی کا وافر حصہ پائے ہوئے تھے۔عہد آ فریں، تاریخ ساز اور محنتی و جفاکش تھے، دین و ملّت کے خاموش عکمبر دار تھے، اگر شاعر کی زبانی یوں کہد یا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔

ان گنت اوصاف ِ حمیدہ تھیں تیرے عزائم کی کنیز خود عزائم ناز کرتے تھے دیکھ کر تیرا حوصلہ کردار

یہ سب اوصاف آپ کومبدا فیاض کی طرف سے عطاکیے گئے تھے۔ آپ کے اوصاف اہلِ علم کے لیے سرمہ بصیرت ہیں، اسی مقصد کے پیشِ نظر آپ کے کمالاتِ ظاہری وباطنی اور اوصاف ِ جمیدہ وستودہ کی کچھ جملکیاں پیشِ خدمت ہیں:

#### حلبه

آپ نه بهت زیاده لمبے تھے اور نه بهت زیاده پسته قد، درمیانه قد تھا،

صحت مندوتوانا جسم جس پر گندی رنگ نمایاں تھا،خوبصورت چہرے پردوآ کھیں جن میں قوتِ بصارت اتن تھی کہ آخری زمانہ تک عینک کی ضرورت نہ پڑی، چہرہ سنت نبوی سے آراستہ،اورسینہ کشادگی لیے ہوئے تھا،اکٹر سفید کرتا پاجامہ زیب تن فرماتے ،سر پرسلی ہوئی کشتی نما ٹوپی ہوتی جوسادگی پردال تھی،سینہ تان کر بھی متکبروں کی طرح نہیں چلتے تھے، ہمیشہ عاجزی وانکساری کا پیکرنظر آتے ۔سادگی زندگی کا جزتھی، مزاج میں ظرافت تھی،اور باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔

#### قوت حافظه

مبدا فیاض کی جانب سے آپ کوغضب کا حافظہ نصیب ہوا تھا، اردو و فارسی کے سینکڑ وں اشعار ہمیشہ نوک زبان رہتے ، کئی سال پر انی با تیں حوالے کے ساتھ سنانے کا اہتمام فرماتے ، اکثر زبانی سبق سنا کرتے ؛ لیکن مجال ہے کہ کوئی طالبِ علم گرفت سے نج کرنکل سکے ، کریما و پند نامہ کے بارے میں مشہورتھا کہ آپ کو یہ کتابیں زبانی یاد ہیں۔ دورانِ سبق اگر کسی کتاب کا حوالہ دیتے تو فوراً سبق کے بعد متعلقہ حوالہ نکال کر طلبہ کو دکھلاتے ، اس سے آپ کے شاگردوں کا مزاج بھی اسی قسم کا بن جاتا کہ صرف حوالہ دینے پر اکتفا نہ کیا جائے ؛ بلکہ محوّلہ مزاج بھی اسی قسم کا بن جاتا کہ صرف حوالہ دینے پر اکتفا نہ کیا جائے ؛ بلکہ محوّلہ کتاب کو کھول کر باقاعدہ دیکھا جائے۔

نیز اکابر کے واقعات بلاکم و کاست نقل فرماتے، آپ کی ذات تاریخ جامعہ کا ایک خزیزتھی، موقع موقع سے ماضی کے حالات چھیڑتے، جب بندہ نے تاریخ جامعه کی ورق گردانی کی تو کئی چیزیں جوآپ سے سی اس میں حرف بہ حرف موجودیا ئیں۔

### قوت ِ جا فظہ کی حفاظت اور کھانے میں احتیاط

یاد پڑتا ہے کہ جب استاذ محترم ہمیں''اردو کی دوسری''(مولفہ: مولانا اساعیل صاحب میرٹھیؓ) میں سبق نمبر ۱۸''ہماری گائے'' پڑھار ہے تھے،جس کےاشعاراستاذِمحترم ہمیں اپنے دل کش ودل آ ویز لہجے میں سناتے تھے۔

| جس نے ہماری گائے بنائی      | رب کا شکر ادا کر بھائی     |
|-----------------------------|----------------------------|
| جس نے بلائیں دودھ کی دھاریں | اس مالک کو کیوں نہ پکاریں  |
| سبزے کو پھر گائے نے کھایا   | خاک کو اس نے سبزہ بنایا    |
| دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں | کل جو گھاس چری تھی بئن میں |
| تازه، گرم، سفید اور میشها   | سجان الله! دودھ ہے کیسا؟   |
| اس کے کرم نے بخشی سیری      | دودھ میں بھیگی روٹی میری   |

اس شعر پر پہنے اسافِر محرم خامون ہوگئے اور کتاب کے اسلیسبت'' چند نصیحتیں'' کوسامنے رکھ کر اپنے پندونصائح اور تجربہ سے ہم ناواقف جھوکروں کو آگاہ کیا،اور گذشتہ سبق کے اس پیر گراف کو پڑھوایا''ہر بات کودیکھواور آز ماؤ،جو بہتر ہواسے اختیار کرؤ'' پھر فر مایا:ادھراُدھر کی چیزیں مت کھایا کرو، باہر کی چیزیں کھانے سے احتیاط برتو، قوتِ حافظ مضبوط رہے گی، ورنہ کچھ بھی کھالو گے تو پیتہ بھی

نہیں چلے گااور قوتِ حافظہ پرز دیڑ جائے گی ، پھراس سلسلے میں ایک لطیفہ سنایا۔

#### أيك لطيفه

فرمایا: ایک مرتبہ میں نوساری سے ڈاجیل آرہا تھا، مرولی چوراہے پر
اتر نے کی ضرورت پیش آئی، اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک آدمی پسینہ میں شرابورجلیبی
عل رہاتھا، ہاتھ بھی پراگندہ تھے، ستم بالائے ستم یہ کہ اس نے اپنی انگلی سے بیشانی
کے قطر رے جلیبی کی کڑا ہی میں چھڑک دیے۔ پھر سنجیدگی کے ساتھ فرمانے لگے:
میں تو کھانے پینے کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں، الیمی غذائیں
کھاتا ہوں جس میں شک وشبہ نہ ہو، گائے کا دودھ روز انہ دیری گھی میں ملاکر پی لیتا
ہوں، اور اس کے ساتھ رزم چیاتی وغیرہ کھالیتا ہوں:

# احكام الهي كي بحاآ وري كاعمده نمونه

| اس فکر کے پاس بھی مت جانا | طأعتوں میں | دل کیوں نہیں لگتا |
|---------------------------|------------|-------------------|
| تیرا تو فرض ہے دل لگانا   | ہے فرض پر  | دل لگتا کہاں ۔    |

#### توحيدورسالت

بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدار سول الله و إقامة الصلوة و إيتاء الزكوة والحجوصوم رمضان. ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پرہے: سب سے اول لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ سالۃ محمد رسول اللہ سالۃ محمد اللہ ملہ کی گواہی دینا یعنی اس بات کا اقر ارکرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود مہیں اور محمد سالٹھ آلیہ ہم اس کے بند ہے اور رسول ہیں، اس کے بعد نماز قائم کرنا، ذکو قادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان المہارک کے روز ہے رکھنا۔

( فضائلِ اعمال جلدِ اول ،ص: ۵، فضائلِ نماز )

اس حدیث سے جو جو احکام ایک بندہ خدا پر فرض ہوتے ہیں، جس کی ادائیگی ہر کلمہ گو پر ضروری ہے، استاذِ محترم نے بڑے اخلاص واستقامت کے ساتھ ان احکام خمسہ کی ادائیگی کی اور طلبہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے۔ طلبہ کے سامنے حدیثِ مبارک کے پہلے جملے: ''شَهادَةِ اَن لَا اِللَٰہ اللّٰہ '' کی الی عمدہ انداز میں تشریح فرماتے کہ ہر طالبِ علم رہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کوس کر ''سبحان اللہ'' کی صدائیں بلند کرنے گئا، اور آپ کی اس بہترین تشریح سے ایمان و تقین میں تازگی و شاد مانی پیدا ہوجا یا کرتی تھی ، پھر بڑے مزے سے اپنے پُرسوز لہجہ میں بداشعارسنا یا کرتے تھے:

نورِ حق، شمعِ اللی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون

فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خداکرے محمی ایمان واسلام کے متعلق آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ اس سوال کا معقول جواب عنایت فرماتے۔ اللہ تعالی نے آپ کومشکل سے مشکل سوال و اعتراض کا آسان اور عام فہم جواب دینے کا ملکہ عطا فرما یا تھا، خصوصاً اللہ تعالی کی معرفت کے متعلق عجیب وغریب جوابات ارشا دفر ماتے جوسوال پوچھنے والے طلبہ کے لیے چیرت انگیز اور عبرت خیز ہوتے۔

ایک مرتبہ اسا نے محتر مٹرین سے جارہ سے ایک غیر مسلم نے آپ سے عرض کیا: اگر آپ اجازت دیں تو پھھ پوچھنا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: پوچھنے!

اس نے کہا: اس وقت آپ کا بھگوان (خدا) کیا کررہا ہے، آپ بتلا سکتے ہیں؟

آپ کھڑے ہوئے تھے، وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے امام ابوضیفہ کے مشہور واقعہ سے استیناس کرتے ہوئے فرمایا: ایک منٹ، پھراچا نک کہنے گئے: آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوجا ہے، پھر خود بیٹھ گئے، اور کہنے لگے: اس وقت ہمارے کھگوان نے میکام کیا کہ کھڑے ہوئے کو بٹھا دیا اور بیٹھے ہوئے کو کھڑا کردیا، وہ ہر چیز سے واقف کارہے،کون کب کیا کرتا ہے اور آئندہ کیا کرے گا، اور اب تک کیا کرچکا ہے سب اس کے علم میں ہے، وہ ہر ایک کود کھتا ہے، اس سے کوئی چیز سے وشیدہ نہیں۔

غرض!اس بہانے سے خدائے برتر کی الیی تعریف کی اورایک ناواقف کےسامنے ایسابدیہی تعارف کروایا کہوہ متأثر ہوئے بغیر نہرہ سکا۔

# ایک قابلِ ذکروا قعه

اسی طرح کا ایک واقعہ استاذِ محترم خوب مزے لے کے کرسنایا کرتے سے، فرماتے: میں ٹرین میں سفر کررہا تھا، ایک غیر مسلم میرے پڑوں میں بیٹا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کچھ بوچھنا چاہا، میں نے اجازت دے دی، اس نے بہت سارے سوالات مجھ سے کیے، الحمد للہ! میں نے کافی وشافی جوابات دیے، جس کی وجہ سے وہ بڑا متاثر ہوا اور اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی محسوں ہونے لگی، ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ اسلام اس کے قلب میں گھر کرنے والا ہے، بات چیت کے دور ان جنت وجہتم کا تذکرہ بھی ہوا تھا، چناں چہاس نے فوراً اسی وقت ایک اور سوال کردیا کہ جنت کو سطرح حاصل کیا جائے، تو میں نے فعراً سی کے ساتھ برجستہ کہا:

الله، الله، الله بول جنت كا دروازه كھول

اس پر وہ پھڑک اٹھا اور کہنے لگا: واہ مولا نا صاحب! کیا خوب نسخہ عطا فرمایا، سچ ہے: مالک کے ذکر ہی سے کامیا بی ال سکتی ہے۔

قارئین! یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم کواتے مختے وقت میں اسلام کا اتنا بہترین تعارف کراد یا جائے جس کی وجہ سے اسلام اور اہلِ اسلام کی عظمت اس کے قلب میں جاگزیں ہو، اور مسلمانوں سے جنت کا جو وعدہ کیا گیاوہ اس کی جستجو کرنے لگے، یقیناً میہ بزرگوں کی ایمانی قوّت اور روحانی طاقت کا نتیجہ ہے کہ اپنے چند جملوں کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے کی

طرف گامزن کردیتے ہیں۔استاذِ محرم کی زبان میں کچھالیں تا ثیرتھی کہ لوگوں کے دل موہ لیتی تھی، دیکھئے تو سہی! کتنے مخضر الفاظ میں تاریکی میں پڑے ہوئے انسان کو جنت کا راستہ بتلادیا۔اگراس شخص نے اسلام قبول کرلیا ہے تو اللہ تعالی اسے آپ کے لیے صدقۂ جاریہ بنائے اور اگر نہ قبول کیا ہوتو اللہ اس کوتو فیق عطا فرمائے، آمین۔

# نمازکی یا بندی

نماز کی پابندی، صفِ اولی کاامتمام اور وقت سے پہلے مسجد پہنچنے کی فکر،
آپ کی زندگی کا ایک نمایاں وصف تھا۔ دادی اٹال کا بیان ہے کہ: ''آپ نماز کا
بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسے ہی عصر کی چھٹی ہوتی آپ مدرسہ سے گھر
تشریف لاتے اور نماز کی تیاری کر کے فوراً مسجد چلے جاتے۔ اکثر نماز محلّہ کی مسجد
(جامع مسجد) ہی میں ادا کرتے تھے، اور بیاری کے ایام میں بھی بہت زیادہ
اہتمام فرماتے تھے، جب تک مسجد جانے کی سکت باقی رہی برابر مسجد جاتے
رہے' ۔ یہ تو اہلِ خانہ کی گواہی تھی، باہر والوں کی زبانی بھی سنتے جائے۔

آپ کے پڑوی حضرت مولانا بشیر صاحب اورنگ آبادی مدظلّہ العالی فرماتے ہیں کہ: ''مولانا نماز کابڑاا ہتمام فرماتے تھے،صفِ اولیٰ میں نمازے پہلے ہی آکر بیٹھ جایا کرتے تھے،اور ہمیں خوب نماز کی پابندی کی ترغیب دیتے تھے'۔ اس سلسلے میں راقم کے رفیقِ درس کا بیان ہے کہ: ''ایک مرتبہ استاذِ محترم نے مجھ کو بلایا اور ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوات وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى ﴾ میں لفظ ''وسطی'' سے کیا مراد ہے بوچھا، میں نے عرض کیا: معلوم نہیں، آپ نے بتلایا: یہاں عصر کی نماز مراد ہے، پھر فر مایا: ''دیکھو: عصر کے بعد اعمال او پر جاتے ہیں، اس لیے عصر کی نماز کا یا بندی سے اہتمام کیا کرو، تا کہ نامہ اعمال میں وہ درج ہوجایا کرئے'۔

### نماز میں خشوع وخضوع پیدا کرو

اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنااور دوسروں کواس کی تاکید کرنا آپ کا خاص وصف تھا۔ا گرنماز میں کو کی شخص خشوع وخضوع کا اہتمام نہ کرتا تو بڑی خفگی کا اظہار فرما یا کرتے تھے،اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں نامناسب حرکتیں کرتا تو بہت خفا ہوتے ،طلبہ کوبھی نصیحت کرتے ہوئے ہمیشہ فر ماتے کہ:''نماز اللہ تبارک وتعالیٰ کی اہم عبادت ہے، اگرخشوع وخضوع کا اہتمام کروگے تو بدلہ ملے گا، ورنہ حدیث شریف میں ہے کہ: بندہ نماز پڑھتا ہے؛ کیکن اس کی نماز کالے کپڑے میں لیپیٹ کراس کے چہرے پر ماردی جائے گی ؛اس لیے نماز میں سکون ووقار سے کھڑے ر ہا کرو''۔ پھرتعجب بھرے انداز میں فر ماتے:''عجیب بات ہے کہ ہمارے طلبا بھی اوروں کی طرح نماز کے دوران لغو کاموں میں مشغول رہتے ہیں''۔اسی طرح چست کیڑے پہن کرنماز پڑھنے والوں پرسخت نکیر فرماتے تھے۔اورایسے کپڑے یمن کررکوع کرنے والوں کو''بیل'' سے تعبیر فر ما کراسلامی لباس کی اہمیت بتلاتے که: ''اسلامی ملبوسات بهت عمده بین، ڈھیلے ڈھالے سیدھے سادے، نه رکوع

کرنے میں کوئی دشواری اور نہ ہجدہ کرنے میں کوئی دقت،اس سادگی میں جوسکون و اطمینان ہےوہ جدیدفیشنوں میں نہیں ہے'۔

## صدقه وزكوة كااتهتمام

عام طور پر جب انسان علی کی زندگی بسر کرتا ہے، تو باری تعالی کی یاد و اطاعت کا پورالحاظ رکھتا ہے، اور بڑی بڑی بٹیس کرتا ہے، کہا گر مال مل جائے تواتنا خرج کروں گا، کیکن مال کے ملنے پراس کی محبت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ سب بھلا بیٹھتا ہے، اور عیش مسی مگن ہوکر کچھر ہے اڑاتے پھرتا ہے۔ قرآنِ کریم نے بیٹھتا ہے، اور عیش مراج کے اس پہلوکو ذکر کیا ہے، ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَاذَا انْعَمْنَا عَلَی جُھی انسانی مزاج کے اس پہلوکو ذکر کیا ہے، ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَاذَا انْعَمْنَا عَلَی الْمِنْ اَنْ اَعْمُنَا عَلَی کی انسان اَعْرَضَ وَ نَابِحَ اَنِهِ وَاذَا مَسَّهُ الشَّرُ کَانَ یَکُوسًا ﴾. (سورہ بن اس کی انسان کے اور جب ہم آ رام جھی انسان پرتو ٹال جائے، اور جیائے اپنا پہلو، اور جب پہنچاس کو برائی تو رہ جائے مایوس ہوکر۔ (ترجمہ شُخ الہٰدہ ص:۲۹)

اس آیت کی تفسیر میں عمد قالمفسرین حضرت علاّ مہ شبیراحمرع ثافی گھتے ہیں:

دلیعنی انسان کا عجیب حال ہے، خدا تعالیٰ تعمیں دیتا ہے اپنے فضل سے تواحسان نہیں مانتا، جتناعیش و آرام ملے اسی قدر منعم حقیقی کی طرف سے اس کی غفلت اور اعراض بڑھتا ہے اور فرائضِ بندگی سے پہلو بچا کر کھسکنا چاہتا ہے، پھر جب سخت وقت آتا ہے توایک دم آس توڑ کر اور ناامید ہوکر بیٹھر ہتا ہے، گویا دونوں حالتوں میں خدا سے بے تعلق رہا، کھی غفلت کی بنا پر اور کھی مالیوں کی بنا پر (نعو ذبالله من

كلهاالحالين).

الله کاشکرے کہ اسافِ قطرت کے اس آ زمائش دور سے بھی سرخ روہ وکر نکے، اولاً تو آپ نے خود ذریعۂ معاش کے سلسلہ میں تن تنہا مختلف دشواریوں کا سامنا کیا، اُس وقت تقریباً آپ کی تمام اولا دتعلیم کے مراحل میں تھیں؛ لیکن جب بڑے ہوئے تو انہوں نے آپ کا ہاتھ بٹا یا اور رفتہ رفتہ کے بعد دیگرے آپ کی توجہ، دعا اور محنت سے بیرونِ ملک برسرِ ملازمت ہوگئے، آپ کی دیگرے آپ کی توجہ، دعا اور محنت سے بیرونِ ملک برسرِ ملازمت ہوگئے، آپ کی دور میں آپ کی خوش حالی کے اس دور میں آپ کے فرزند بہا ہتمام صدقہ زکو ق کا بیسہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ اس مال کو برابر بیواؤں اور مسکینوں تک پہنچاتے۔

اس کے متعلق عبدالقادر بھائی Postman (ڈاکیہ) مقیم ڈانجیل فرماتے ہیں کہ:''مولانا بیواؤں کا بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے، میرے ہاتھوں لفافہ وغیرہ منگواتے اور پوری ترتیب کے ساتھ بیواؤں کے گھر پیسہ روانہ فرماتے تھے، واقعی مولاناغریبوں کی بہت زیادہ فکر فرماتے تھے'۔

# حج بيت الله كاشرف

جس طرح باری تعالی نے آپ کودیگراعمال کی اپنے وطن میں تو فیق عطا فرمائی، اسی طرح باری تعالی نے آپ کواپنے گھر بلا کر حج بیت اللہ جیسی عظیم الشان دولت سے بھی دومر تبہ مشر من ف فرمایا۔ واقعہ بیہ ہے کہ استاذِ محترم کے دل میں بڑی تمنائقی کہ میں حج کرلوں،لیکن معاشی حالات اجازت نہ دیتے تھے۔اس کے باوجود آپ نے بڑے وصلہ سے کام لیا اور حج کی نیت سے اپنی تنخواہ میں سے رقم جمع کرتے رہے؛ حتی کہ وافر مقدار میں جب رقم جمع ہوگئ، تب آپ نے اللہ کے فضل وکرم سے اس عظیم فریضے کو انجام دیا۔

قاری محفوظ الرحمٰن صاحب ڈابھیلی مدظلہ فرماتے ہیں: ''استاذِ محترم نے دوجے کیے، ایک <u>1994ء میں</u> اور دوسرا تقریباً سام بیا سام دونوں جج میں آپ کے ساتھ اہلیہ محترمہ اور آپ کے جھوٹے بھائی مولا نا پوسف صاحب کیات مدظلہ اور آپ کے دیگر رشتہ دار شریک رہے۔اللہ تعالی ان تمام حضرات کے جج کوشر فی قبولیت عطافر مائے، آمین'۔

# حرمین شریفین کی تجھ یادیں

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دورانِ سبق اسا نِ محترم نے دربارِ خداوندی میں حاضری کی خشیتِ اللی سے لبریز ایک خود گذشت طلبۂ عزیز کے گوش گزار کی، آپ نے فرمایا: جس وقت زیارتِ حرمین شریفین کے لیے حاضری کی توفیق میسر آئی، تو میں نے بڑی بڑی تمنا ئیں گوشئہ دل میں سموکرا پنے سفر کا آغاز کیا، دورانِ سفر بہت سے دکش وخوش کن مناظر آئکھوں نے دیکھے، جیسے جیسے منزلِ مقصود قریب ہوتی گئی دل کی دھڑ کنیں تیز ہوتی چلی گئیں، اور دیرینہ جذبات انگرائی لینے گئے، اور جوں ہی حرم کعبہ میں پہنچا تو پہلی ہی زیارت میں یہ دعا مانگی: خدایا!

تیرے شہر کی دوگر زمین کا ایک مخضر حصہ دے کر مجھے تیرے شہر کی موت نصیب فرما۔ پھر مناسکِ جج ادا کرنے کے بعد میں اسی تمنا کے ساتھ بقیہ ایام گزارتا رہا، پھر جب واپسی ہونے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ: اللہ کے حضور گواہی کے لیے اس شہر کے بیتھروں پر نام لکھ دینا چاہیے، پھر آپ نے لوہے کی گواہی کے لیے اس شہر کے بیتھروں پر نام لکھ دینا چاہیے، پھر آپ نے لوہے کی کیل سے ایک چٹان پر بطور یا دداشت، اور در بارِ خداوندی میں سفارش کی امید کے ساتھ اپنانام رقم کر دیا۔ اللہ تعالی آپ کی اس تمنا کو پوری فرما کر آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائیں، آمین۔

# تعلق مع القرآ ن

اسا نومحتر مقر آن مجید کے عاش سے، کثرت سے قر آن مجید کی تلاوت فرماتے سے اسباق کے سنے سنانے اور پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد سوائے کچھ گفتگو وضر وری کام کے اکثر اسا فرمحتر م تلاوت میں مصروف رہتے سے الفاظِقر آن کی طرح آپ کومعائی قر آن سے بھی بڑی گری مناسبت تھی، موضوعات کی مناسبت سے آپین نوک زبان رہتیں ۔ ایک مرتبہ قر آن مجید کی آیت: ﴿إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (الایت) کی الی عمدہ انداز میں تفسیر فرمائی کا تقش دل پر بیٹھ گیا۔ اگر استا فرمحتر م کے کوشیر میں آپ کے درک اور گرمائی کا نقش دل پر بیٹھ گیا۔ اگر استا فرمحتر م کے پاس کوئی شخص بیاری وغیرہ کے متعلق کچھ دریا فت کرتا تو آپ اس کو اکثر معوذ تین باس کوئی شخص بیاری وغیرہ پڑھنے کی تاکید کرتا تو آپ اس کو اکثر معوذ تین باس کوئی شخص بیاری وغیرہ پڑھنے کی تاکید کرتا تو آپ اس کو اکثر معوذ تین باس کوئی ہوئی ہے۔ تلاوت فرماتے:

﴿ وَنُنزِّلُ مَنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سوره بني اسرائيل) اور كہتے: '' قرآن انسانوں كے ليے شفاہے، اگر ہم اس كو پڑھنے كا اہتمام كريں گے تو ہمارى ہر كمزورى و بيارى ختم ہوجائے گئ'۔

اسی طرح کئی مرتبراقم نے استاذہ حرم کوبہ چشم خودد یکھا کہ جب سبق سنے اور پڑھانے سے فارغ ہوجاتے ، تو طلبہ کے درمیان گشت لگاتے ہوئے قرآ نِ کریم کی تلاوت فرماتے۔ درسگاہ میں آتے ہی سورہ یاسین، مزمّل و مرزّ کی تلاوت آپ کے معمولاتِ یومیہ کا ایک حصہ تھا۔ تلاوت قرآ ن سے اس عاشقانہ لگاؤ کا متیجہ یہ تھا کہ آپ کی طرح تمام گھر والوں میں بھی تلاوت زندہ تھی ، اور جب بھی آپ کے دولت کدے پر جانا ہوتا تو گھر تلاوت کے نورانی ماحول سے منور ہوتا۔ آپ کی وفاتِ حسرت آیات کے بعد بھی گھر میں تلاوت کا ماحول زندہ ویائندہ ہے۔ فللہ الحمد

جن دنوں راقم استاذِ محترم کے حالات جمع کرنے میں مصروف تھا ان ہی دنوں کا قصہ ہے کہ آپ کے گھر خاندانی حالات معلوم کرنے کی غرض سے جانا ہوا تو دیکھا کہ دادی اتال اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کا قرآن شریف سن رہی ہیں، اس منظر کود کھر میں نے عرض کیا: کیا یہ معمول استاذِ محترم کا بھی تھا؟ کہنے لگیں؟ ہاں! وہ تو بڑی پابندی سے اس کا اہتمام فرما یا کرتے تھے۔ ہندگی کے اخیری ایام میں جب آپ زیادہ بیار ہوگئے اور درسگاہ آنا

موقوف ہوگیا، تب بندہ زیارت و ملاقات کے لیے خدمتِ اقدیں میں حاضر ہوا،
علیک سلیک اور خیر خیریت کے بعد فرمانے لگے: جب سے بیار ہوا ہوں، گھر
پڑے پڑے اکتاجاتا ہوں، ایک قسم کی بے چینی محسوس ہوتی ہے، بس! ایک
قرآنِ کریم ہی ہے جسے پڑھ کردل کوسکون اور طبیعت کو قرار آتا ہے۔
آپ اکثر نضے منے طلبا کو مخاطب کر کے اپنے دل موہ لینے والے اہجہ میں
کہا کرتے تھے:

سمندر کی تشتی بہاڑوں پرچل نہیں سکتی جس سینے میں قر آن ہواس پر تلوار چل نہیں سکتی

#### اتباع سنت

آپ کوسنت سے انتہائی محبت تھی، اس کا فطری اثر تھا کہ بدعات اوررسوم ورواج میں از راہِ مصلحت بھی رواداری آپ کو گوارا نہ تھی، نیز اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، پوشاک ولباس اور عبادات ومعاملات سے لے کراجتماعی اور انفرادی زندگی تک میں اتباعِ سنت کے پابند تھے۔ اس سلسلہ میں جامعہ کے استاذ قاری شبیر صاحب نرولی مد ظلہ رقم طراز ہیں: ''حضرت الاستاذعشق نبوی سے تعرشار اور اتباعِ سنت کے عادی تھے، ہم مل میں اتباعِ سنت کو ملحوظ رکھتے تھے''۔ سرشار اور اتباعِ سنت کے عاشق رسول صلاح آپہا میں اتباعِ سنت کو میں انتہامِ کا انتر طلبہ پر اسول صلاح آپہا ہم کا انتر طلبہ پر استاذمختر میں عشقِ نبوی کا جذبہ اتنازیادہ پایا جاتا تھا کہ اس کا انتر درسگاہ استاذمختر میں عشقِ نبوی کا جذبہ اتنازیادہ پایا جاتا تھا کہ اس کا انتر درسگاہ

كے طلما بھی محسوں كرتے تھے، جس كا نداز ہ ذيل ميں مذكور وا قعہ سے لگا يا جاسكتا ہے: کے ۳ میں میں بیماجز تعطیلات عیدالاضحیٰ کے باعث گھر گیاتھا،ان دنوں ایک موقع سے عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گیا، بعد نماز امام صاحب نے مجھ کوفضائل کی تعلیم کرنے کا اشارہ کیا ، میں نے کتاب لی اور تعلیم شروع کر دی تعلیم مکمل ہونے کے بعد، امام صاحب سے کچھٹوٹے کیموٹے انداز میں عربی مذاکرہ جاری تھا،اسی اثنا میں اچا نک میری نگاہ سجد کے حوض پر پڑی جس پرایک حسین و جمیل بزرگ تشریف فرمانتھ، جن کے چہرے سے خوبصورتی شعاعوں کے مانند پھوٹ رہی تھی، میں نے امام صاحب سے عرض کیا: الرّ جل الَّذِی جَلَس عَلَی حَوضِ الْمَسجد مَن هوَ؟ توامام صاحب نے کہا: هو ولتي من اولِياء. اس كاستنا تھا کہ ان بزرگ سے ملاقات کا اشتیاق بڑھ گیا، بزرگ حوض سے اٹھ کرمسجد کے دروازے پرتشریف لائے،اورمیری جانب اشارہ کیا کہ امام صاحب کو بلاؤ، میں نے امام صاحب سے کہا: بزرگ کچھ فر مارہے ہیں۔امام صاحب ان کی طرف لیکے، میں بھی ان کے ہمراہ ہولیا۔امام صاحب نے پہلے بزرگ سے گفتگوفر مائی ، پھرمیرا تعارف کرانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ بیرجامعہ ڈانجیل میں تعلیم حاصل کررہے ہیں، بزرگ قدرے مسکرائے اور کہنے لگے: مولا نا رشیداحمد کمیات کے کچھ حالات معلوم ہیں؟ میں نے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے جواب دیا: مولانا پچھلے دنوں بیاررہ کرانقال فرما گئے۔ بزرگ نے ''إِنَّاللَّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ '' برُها، اور

کہنے لگے: وہ میرے استاذ تھے، اور بڑے اچھے استاذ تھے، وقت کے بڑے یا بند تھے۔ مجھے جو کتاب مجھ میں نہ آتی ،استاذ مجھ کوالگ سے بٹھا کر دوبارہ مجھاتے۔ پھر فرمایا: جس وفت میں استاذ کے پاس پڑھتا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا: سردی کا زمانہ تھا، استاذوقت سے پہلے درسگاہ تشریف لے آئے، اور درسگاہ کے کواڑ وغیرہ بند کروادیے، میں تاخیر سے جب درسگاہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا موں: الله كے رسول سالين اليہ مرسكاه ميں تشريف فرما ہيں، ميں فوراً سلام كر كے سبق میں شریک ہو گیا۔ پھرمیری آ نکھ کل گئی۔ صبح میں نے بیوا قعداستاذ کوسنایا تو آپ نے اسے اپنے حق میں نیک فالی سمجھ کرخوشی کا اظہار فر ما یا اور خاموش رہنے کی تلقین کی۔اس سےاستاذِمحترم کےمقام رفیع کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔آپ اینے طلبہ کی اصلاح وتربیت کی طرف بھی تو جہ فرماتے تھے۔اس وا قعہ کے بعد جب بھی سبق یا دنه ہوتا تواستاذ مسکراتے ہوئے فرماتے: میاں! تم توبس خواب دیکھا کرؤ'۔

#### دعاؤل كااهتمام

آپ ہر موقع کی مسنون دعائیں بھی بڑی پابندی سے پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ امتحان کے زمانہ میں خصوصیت سے دعائیں پڑھ کر ہمیں سناتے اور فرماتے: ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان شاءاللہ کامیا بی ضرور حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ امتحان کی تیاری کے دنوں میں اپنے خطوط وغیرہ میں بھی دعائیے کلمات کھ کرروانہ فرماتے۔ نیز امتحان کی تاریخ سے طلبا

کوآگاہ کرنے کے لیے ایک رقعہ تیار کرتے جس میں امتحان کی پوری تفصیل مذکور ہوتی، اور ساتھ ساتھ اس طرح کے دعائیہ کلمات بھی ہوتے: دعا گوہوں کہ خدا تعالیٰ ہرایک طالب علم کوامتحان میں شاندار کا میا بی سے نوازیں۔

طلبا دعا لینے کے لیے آپ کی خدمت میں کثرت سے آیا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ ایک طالب علم حاضر خدمت ہوا اور کہا: استاذ جی! دعا فرمائیں کہ میرا

ذہن خوب تیز ہوجائے ، تو آپ نے فرمایا: ٹوپی نکالو، پھراس کے سرپر ہاتھ رکھ کر

دسیوں دعا ئیں پڑھیں۔ جو بھی طالبِ علم حاضر خدمت ہوتا آپ اس کوامتحان میں

کامیا بی کی شاندار دعا ئیں دیتے۔ نیز امتحان سے ایک دن پہلے درسگاہ میں حاضر

ہوکرتمام طلبہ کے سامنے دعا کی اہمیت بیان فرماتے ، پھر کہتے: اب میرے ساتھ

ساتھ دعا ئیں پڑھتے رہوان شاء اللہ ذبین شین ہوجا ئیں گی ، پھراول و آخر تین

تین مرتبہ درود شریف پڑھتے ، اور دعا ئیں پڑھواتے ، اور کہتے: امتحان سے پہلے

ہیں اس طرح ایک مرتبہ کی کرلینا، کامیا بی کا ایک اور طریقہ بھی بہت عمدہ ہے کہ

اسینے ساتھیوں اور یورے مدرسہ کے طلبا کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔

ہر کام کی ابتدابسم اللہ الرحمن الرحیم سے
آپ کی عملی اور اخلاقی زندگی میں ایک اہم بات ہر کام کے آغاز میں بسم
اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا ہے، مجھے یا ذہیں پڑتا کہ حضرت الاستاذ نے کسی کام
کوشروع کیا ہواور بسم اللہ بھول گئے ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اوا خر عمر میں

جب استاذِ محترم اینے دولت کدہ سے مدرسہ تشریف لاتے ،تو میں آپ کے انتظار میں'' دارالسنة'' کے سامنے کھڑا رہتا، چونکہ سائیکل کواس کی جگہ رکھنے کی خدمت میرے ذمتھی،استاذِمحترم جب سائیکل لے کرقریب پہنچتے ،تو''الحمدللہ'' کہتے ، پھر ''بسم الله الرحمن الرحيم'' پڙھ کرنہ جانے کتنی دعائيں پڑھتے ،اتنی دير ميں سائيکل کو یارک کردیتا، پھر میں استا فرمحترم کے پیچھے ہولیتا، استا فرمحترم ملکے ملکے قدموں سے زینے کے منزلے طے کرتے رہتے ، ہرزینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ، تی کہ درسگاہ میں داخل ہونے اور مسند پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے بھی بسم اللّٰد کا اہتمام فرماتے۔ بیعادتِ شریفہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھتے؛ بلکہ ''کل امرِ ذى بال لم يبدأ ببسم الله فهو اقطع" كى روشى ميس طلبا كو بھى بدايت فرمات کہ:''بسم اللہ'' کواپنی زندگی کا جز بنالو، بڑی خیرا پنی زندگی میں محسوں کروگے۔ ہر کام کی سہولت بسم اللہ میں مضمر ہے، اس کی بڑی برکات ہیں، شیطان سے بحیاؤ کا براذرایدے'۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اس عاجز کو اپنے ایک قدیم استاذ صاحب کی خدمت میں کتاب ارسال کرنی تھی، میں پوسٹ سے بھیجنے کے طریقۂ کار سے بالکل ناواقف تھا، استاذِ محترم سے اس سلسلہ میں دریافت کیا، کہنے لگے: کوئسی کتاب ارسال کرنی ہے؟ میں نے کتاب پیشِ خدمت کی، فرمایا: ٹھیک ہے، بسم اللہ بول کراس کی کارروائی شروع کردیتے ہیں، انشاء اللہ! اللہ کے نام کی برکت

سے منزلِ مقصود تک پہنچ جائے گی۔ میں نے اس موقع سے استاذِ محرم کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا، ہر موقع پر آپ کی زبان پر ہم اللہ کا وردتھا، کاغذ نکالنے سے مشاہدہ کیا، ہر موقع پر آپ کی زبان چھوٹے مراحل سے، ہر ہر موقع پر آپ کی زبان' بسم اللہ' کے مبارک ذکر سے تر بتر رہی۔

# مديث شريف حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَي يَجِم جَعلكيال

الله كرسول صلى الله عنى الله على المُسلِم عَلَى الْمُسلِم عَلَى الْمُسلِم حَمسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِبَاعُ الْجَنَائِنِ، وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِبَاعُ الْجَنَائِنِ، وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ (عَارى وَسلم) ترجمه: مسلمان كيمسلمان بريا في حق بين: (۱) سلام كاجواب وينا (۲) مريض كي بيار برى كرنا (۳) جنارے كيساتھ جانا (۴) اس كى دعوت قبول كرنا (۵) جينك كاجواب "ير حَمُكَ الله" كه كردينا۔

### سلام کاجواب دینا

آپ کا ہر شناسا اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرتے ، درسگاہ میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، آپ کا دائمی معمول رہا، اسی طرح راستہ چلتے ہوئے کسی سے ملاقات ہوتی تو اولاً سلام کرتے پھر دوسری گفتگوفر ماتے اورا گرکوئی سلام کرتا تو اہتمام سے اس کا جواب دیتے۔

#### بیار برسی کرنا

مریضوں کی عیادت کا خوب اہتمام فرماتے، جب کسی کے بیار ہونے کی
اطلاع ہوتی توخوب دعائیں کرتے، طلبہ سے بھی کہتے: فلاں صاحب بیار ہیں،
ان کی عیادت کے لیے جانا ہوا تھا، دعا کی درخواست ہے۔اگر کسی عذر کی بنا پر جانہ
پاتے تو خط ضرور بالضرور ارسال فرماتے، جس میں تسلی کا انو کھا انداز ہوتا، آنے
والے صفحات میں ' خطوط نویسی' کے عنوان میں اس چیز کود یکھا جاسکتا ہے۔
حضہ تاری شعرہ اور سی ظافی ارتبال کی ''مدانا کا ایک دھنہ

حضرت قاری شبیر صاحب مد ظله فرماتے ہیں کہ: ''مولانا کا ایک وصف میہ بھی تھا کہ آپ عیادت اور تعزیت کے لیے کثرت سے جایا کرتے تھے، مجھے بھی آپ کے ساتھ گئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا۔

### جنازوں میں شرکت کرنا

جنازوں میں شرکت کرنا آپ کا عام معمول تھا، اوا ثرِ عمر میں پیرانہ سالی کے باوجود جنازوں میں شرکت کرتے، اور مرحومین کے لیے ایصالِ ثواب کا اہتمام فرماتے۔

اس سلسلہ میں استاذِ محتر م مفتی عرفان احمد مالیگانوی مدظلّه رقم طراز ہیں: ''کسی کے انتقال کر جانے پر نمازِ جنازہ کا اعلان بذاتِ خود مسجد کے ما کک سے کرتے تھے،اوراتنی صاف وشستہ گجراتی زبان میں گھہر گھہر کراعلان کرتے کہ سننے والوں کو جھنے میں بالکل دشواری نہ ہوتی''۔

### دعوت قبول كرنا

سنت پر مل کرتے ہوئے کبھی کسی کی دعوت کو نہ گھراتے ، چاہے کیسا ہی میز بان ہو، غریب ہو یا مالدار ، ہرایک کی دعوت قبول فر مالیتے ،البتہ حرام وحلال کی تمیز ضرور رکھتے اور آ دابِ مہمانی کا پورالحاظ فر ماتے تھے۔اس سلسلے میں جامعہ میں دفتر اہتمام کے خادم حنیف بھائی کہتے ہیں کہ: ''میں اکثر مولا نا کے ساتھ سفر میں گیا ہوں ، جب بھی دورانِ سفر کسی کی دعوت کھانے کا موقع ہوتا ، تو مولا نا کھانے کی ہر چیز میں سے بچھ نہ بچھ ہے کہ بچا کر رکھتے تھے۔اور مجھ سے فر ما یا کرتے کھانے کی ہر چیز میں سے بچھ نہ بچھ ہے کہ ای کروت کھانے کی ہر چیز میں سے بچھ نہ بچھ ہے کہ ای کروت کھانے کی ہر چیز میں سے بچھ نہ بچھ ہے گھ کھانا چھوڑ دیا کرو، و چھے کھ کھانا چھوڑ دیا کرو، چونکہ عموماً میز بان پورا کھانا پیش کرتا ہے ،اگر ہم نے ختم کرڈ الا تو بے چارے وہ کیا کھا کیں گے'؟

#### جيينك كاجواب دينا

حدیث شریف کے آخری جز''تشمیت العاطس'' پر بھی عمل کا اہتمام تھا، درسگاہ میں دیکھا گیا کہ جب سی طالبِ علم کو چھینک آتی اوروہ"الحمد لله" کہتا تو آپ فوراً'' یر حمک الله" کہتے ،اورا گرطالب علم" یہدیکم الله" نہ کہتا تو آپ اس سلسلے میں پوری تفصیل حدیث کی روشنی میں طلبہ کے گوش گزار کرتے ،جس کی وجہ سے رہنمائی کے ساتھ ساتھ عملی جذبہ پیدا ہوتا۔

### ہدیہ دینے اور قبول کرنے کا اہتمام

ابتدائی زمانہ کوچھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالی اعتبار سے اچھا خاصانوازرکھاتھا، مگرآپاس مال کوجمع کرنے کے بجائے اوروں برخرچ کرتے، اور بڑی یا بندی سے اہل تعلق کو ہدیہ جیجنے کا اہتمام فر ماتے ،طلبہ کوبھی ہدیہ دیا کرتے تھے۔خودراقم کامشاہدہ ہے کہایک مرتبہایئے صاحبزادے کے ساتھ درسگاہ میں تشریف لائے اور ایک بھروچی طالب علم کو بلاکر کچھرقم بطور ہدیہ عنایت فرمائی۔ ایسے وا قعات تو کئی مرتبہ ہوئے ، نیز روز مرّ ہ جھوٹی موٹی چیزیں ہدیہ دینے کا بھی معمول تھا، اگر کسی دن نہ دے سکے تو کم از کم عطر کی بول طلبہ کے درمیان اور اردگر د کی درسگاہوں میں گھما دیتے۔ایک مرتبہ دوعطر کی بوتل ڈیسک میں سے نکال کربندہ كوتهائى اوركها: جاؤ! مولا نااساعيل صاحب (يانڈور مدخليه) سے کہوجو پېند ہولگاؤ، مولا نانے دونوں بوتلوں میں سے تھوڑ اتھوڑ اعطر لگا کر ،شکریہ کے کلمات کہلوائے۔ ہدیہ کا پیعلق طرفین سے تھا۔ آ پیجی لوگوں کو ہدیہ سے نواز تے ، اور لوگ بھی آ پ کی خدمت میں ہدایا پیش کرتے۔ ہدیہ قبول کرنے میں ایک خاص عادتِ شریفه بیهی که شکریه ضرورا دا کرتے ، ہند وبیرونِ ہند سے مختلف متعلقین کی جانب سے مفید کتابیں، قیمتی قلم اور بیش بہاعطر وغیرہ ہدیتاً موصول ہوتے تو آپ ہرایک کوشکریہ کامضمون ضرور لکھتے۔ درسگاہ میں کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ کے نام لندن وافریقہ سے ہدیہ آیا اور آپ نے تحریری وزبانی شکریہادا کیا۔ایک مرتبہ

ایک قیمتی قلم آیا جو جسامت میں کافی بڑا تھا، اور آپ جسامت والے قلم عموماً پبند فرماتے؛ کیونکہ آپ قلم پر بہت زور دے کر لکھا کرتے تھے، کہنے لگے: میرے منشا کے مطابق ہدیہ جھیجا ہے، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین

اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ صاحب بارڈولی زید مجدہ رقمطراز ہیں کہ:
''ایک مرتبہ استاذِ محترم نے فرمایا: مجھے اگر کوئی شخص قلم ہدیہ میں پیش کرتا ہے تو میں بہت خوش ہوکر اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں عمدہ قلموں کا شوقین بھی ہوں؛
کیوں کہ عمدہ قلم سے عمدہ انشا پردازی میں سہولت ہوتی ہے'۔

اسی طرح اساتذ و جامعه کی جانب سے بھی مختلف اوقات میں آپ کو ہدایا وغیرہ پیش کیے جاتے تھے، تو آپ بھی بطور حسنِ سلوک کچھ نہ پچھ ہدیہ ضرور ارسال فرماتے ، اور طلبہ سے کہتے: '' ہمیں دونوں کی تعلیم دی گئی ہے، ہدیہ قبول بھی کرو، اور دوسروں کو دو بھی ،صرف قبول کرنے پر اکتفامت کیا کرو، ہدیہ دینے کی عادت بناؤ، اس سے آپسی روابط مضبوط ہوتے ہیں ، محبت میں اضافہ ہوتا ہے''۔

نیز ہدیہ میں آنے والی ہر چیز پرنوٹ کھرر کھتے ،مثلاً آپ کی کئی کتابوں پر لکھا ہوا دیکھا کہ'' یہ کتاب فلاں صاحب کی طرف سے فلاں تاریخ کو ہدیہ میں آئی''اس سے جذبۂ احسان شناسی تروتازہ رہتا ہے۔

### علمی ذوق

طالبِ علمی کا زمانہ سرا یاعلمی وعملی تھا، اس کے انزات مسندِ درس پر فائز

ہونے سے لے کرآ خرایام تک باقی رہے۔ آپ علم کے بہت ہی حریص سے، اتن کسل میں آپ ہمیشہ لگن وحرص کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ، معلومات کے سلسلہ میں آپ ہمیشہ چوکنا رہتے ؛ چاہے دینی ہویا دنیوی ، تحقیقی مزاج تھا، لغت سے آپ ہہ کثرت استفادہ فرماتے ، کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کررہے ہیں اور کوئی لفظ نیا آگیا، تو فوراً لغت کی طرف اشارہ فرماتے ، اور طالبِ علم ہی سے لغت کھلواتے ؛ تا کہ طالبِ علم لغت دیکھنے کا طریقہ بھی سیھ جائے۔ اس تحقیقی ذوق کے ساتھ آپ نے تقریباً سات دہائیاں پوری کیں ، علمی ذوق آپ پرا تناغالب تھا کہ اگر دورانِ مطالعہ کوئی آپ کے پاس آتا، تو مطالعہ سے فارغ ہونے تک التفات نہ کرتے ، شاکر نے سے کہا ہے :

زندگی کچھ اور شئے ہے علم ہے کچھ اور شئے زندگی سوزِ عبر ہے علم ہے سوزِ دماغ علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی لذت بھی ایک مشکل کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ

### کتابیں خریدنے کا شوق

آپ کو چونکہ علم سے حد درجہ تعلق ولگاؤ تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ آپ زمانہ طالبِ علمی سے اپنے پاس کتابوں کا ذخیرہ کرتے رہے، حتی کہ سلسلۂ تدریس سے منسلک ہونے کے بعد بھی آپ کا معمول تھا کہ اپنی تنخواہ میں سے کچھرقم کتابوں

کے لیے نکال لیت۔ ایک موقع سے راقم اپنے پھر فقائے درس کے ہمراہ استافہ محترم کے حضور بیٹے اہوا تھا، ایک ساتھی نے اس وقت کسی لفظ کامعنی دریا فت کیا، باوجود معلوم ہونے کے آپ نے حسبِ معمول لغت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: تلاش کرو۔ پھر ملنے پرخوشی کا اظہار کیا، کہنے لگے: یہ کتاب ( یعنی فیروز اللغات ) میں نے آج سے بہت سال پہلے خریدی تھی، تخواہ میں سے کچھ کچھ رقم الگ نکال کر رکھتار ہا، پھر جب اتنی رقم جمع ہوگئی کہ جس سے کتاب خرید سکوں تومنگوالی۔ پھر کہنے لگے: ''ہم کھانے وغیرہ میں بہت زیادہ رو پیہ صرف کرڈالتے ہیں، حالا نکہ اس کا حاصل فضلہ کے سوا پچھ ہیں، اس لیے ابھی سے کتابوں کے خرید نے کی عادت بناؤ، اپنے خریج میں سے بیسہ بچاکر کتابیں خرید نی چاہیئے۔

#### مطالعه

استافہ محترم مطالعہ کے بڑے شوقین سے، درسی کتابوں کے علاوہ مختلف موضوعات کی کتب زیرِ مطالعہ رہتی تھیں، مثلاً فقہ، حدیث وغیرہ اوراس کے علاوہ بہت می فارسی کتابیں بھی زیرِ مطالعہ رہتیں، اسی مطالعہ کا اثر تھا کہ آپ کاعلم بولتا تھا، کسی نے سچ کہا ہے' علم درسینہ نہ درسفینہ' ۔ آپ کا مطالعہ اتنا گہرا اور وسیع تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سینے کو مختلف علوم وفنون سے معمور کردیا تھا، چاہے جس فن کا اللہ تعالی نے آپ کے سینے کو مختلف علوم وفنون سے معمور کردیا تھا، چاہے جس فن کا بھی مسلمہ ہوآپ اس کا کچھ نہ کچھ کے مطابعہ ورتداش کر لیتے۔

السلسلے میں دادی اتال کا بیان ہے کہ: '' آپ گھریر بھی اکثر اوقات

کتب بینی میں بسر کرتے''۔

روحانی وجسمانی طب سے آپ کو بہت زیادہ شغف تھا، اس سے متعلق کتابوں کا ذخیرہ کررکھا تھا اور وقاً وفو قاً اس کا مطالعہ کر کے مریضوں کی رہنمائی فرماتے۔حضرت قاری شبیرصاحب مدظلہ رقمطراز ہیں: ''مولانا چونکہ دنیا دیکھے ہوئے تھے، تجربہ کار تھے، ہرقسم کے آ دمی سے تعلق تھا، اس لیے بہت ماہر تھے، ہوئے اور مسائل کاحل چنگی میں فرمادیتے، روحانی وجسمانی امراض کی کتابیں گھر پرموجودتھیں، بلکہ ستقل ایک کتب خانہ تھا، جس کے مطالعہ سے آپ باب علم میں انتہائی با کمال ثابت ہوئے۔اللہ مرحوم کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیں، اور ''خیرُ '' اور ''مغلک قی لِلشَّرِ '' بنا کیں اور ''خیرُ اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ''مفتاح لِلْحَیْرِ '' اور ''مغلک قی لِلشَّرِ '' بنا کیں اور ''خیرُ اور ''مغلک قی لِلشَّرِ '' بنا کیں اور ''خیرُ اور ''مغلک قی لِلشَّرِ '' بنا کیں اور ''خیرُ دُر جَتْ لِلنَّاسِ مَنْ یَنْفَعُ النَّاسَ '' اور ''افر جَتْ لِلنَّاسِ ''کامصداق بنا کیں، آمین'۔

# زبانِ فارسی سے علق

یوں تواستاذِ محترم نے علوم دینیہ کی ہرشاخ سے پھول توڑ ہے، اور پوری زندگی اس سے اپنے گلشنِ علمی کوسجایا اور سنوارا، کیکن اگر آپ کی زندگی کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ آپ کا اصل میدان، جہاں آپ کا جو ہرخوب خوب چکا، وہ فارسی زبان ہے، فارسی سے آپ کواچھی خاصی مناسبت منظی، اور کیوں نہ ہو جب کہ تقریباً ۳۵ سرسال درجاتِ فارسی آپ کے ذمہ رہے۔

# سبق کی یابندی

استاذِ محترم کا بیم معمول بہت ہی نمایاں تھا کہ آپ مدرسہ کے مقررہ وفت سے پہلے آ جاتے، شاید پورے سال میں مجھی غیر حاضر رہے ہو، ہاں! البتہ اتنی بات ہے کہ:جس دن مکا تب کا امتحان لینے کے لیے جانا ہوتا،اس دن آ پڑ مبح کے چار گھنٹوں میں نہیں پہنچ یاتے ،لیکن دو پہر کے دو گھنٹوں میں صبح کی تلافی کی یوری کوشش فر ماتے ،اس کے علاوہ گرمی کی شدت ہو، یالُو کے تھیٹر ہے، لمبے دن ہوں یا جھوٹی راتیں، سخت دھوپ ہو یا موسلا دھار بارش، آ ہے اہتمام کے ساتھ درسگاہ میں پہنچ جاتے تھے،اس یابندی کا نتیجہ تھا کہ آپ وقت پرمقرر کردہ نصاب کی تکمیل کر لیتے، بلکہ اتنی یابندی ہوتی کہ گذشتہ سالوں کے نصاب کا اگر امسال کے نصاب کے ساتھ موازنہ کیا جاتا تو بالکل کیساں ہوتا ،حتی کہ تاریخ میں بھی سرِ مُو فرق نہ ہونے یا تا۔ جب تک آپ کے گھٹوں میں درد نہ تھا، برابر سائیکل پر تشریف لاتے رہے، کیکن مرض الوفات سے قبل جب طبیعت نڈھال ہونے گی، اور کمز وری غالب آنے گی تو پھراینے فرزند' منّا بھائی'' کے ہمراہ بائک پرتشریف لاتے کیکن سبق کا ناغہ نہ فرماتے ، آپ کی لسانِ مبارک سے اکثریہ شعر سناجا تا:

> ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا

#### طرزتدريس

استاذِ محترم کا طرزِ تدریس نہایت ہی نرالاتھا، جب آپ مسندِ درس پرجلوہ گر ہوتے، تو ایسے ایسے لعل و گہر اور جواہر پارے بھیرتے کہ دل و د ماغ روشن اور نظر وفکر چبک اٹھتے، افہام وتفہیم پر آپ کو بڑی قدرت حاصل تھی، مہل ترین اسلوب، مخضر مگر جامع الفاظ اور کم سے کم وقت میں اپنی با تیں طلبہ کے دل و د ماغ میں اتار دینا، آپ کے درس کا خاصہ تھا۔

اس سلسلے میں حضرت مفتی محمد حفظ الرحمٰن صاحب سملکی مدخلیہ العالی فرماتے ہیں:''مولا نامرحوم کاطر زِتدریس نہایت نرالاتھا، سبق پڑھانے کے موقع سے بچوں کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے، کہ طلبہ بڑی آ سانی سے غامض سے غامض مضمون اخذ کرلیا کرتے تھے،موضح اشارات،اورحسب موقع بدلتا ہوا آپ كااندازِ بيان؛ اس قدر قابل ديد ہوا كرتا تھا كەطلبەمجو ہوجاتے تھے، موزوں اشعار بیان کر کے موضوع کی گہرائی و گیرائی کوآ سانی سے تبدیل کردینے کا ملکہ آپ میں بھر پورموجود تھا۔عربی اول کی صرف ونحو کے خشک مسائل پر مبنی کتا بوں کا طرزِ تفهيم اتنادل آويزر ہتاتھا كەموضوع كى تلخى كاطلبهاحساس تك نەكرياتے تھے۔ طلبہ کی نفسیات کا خوب خیال فرماتے ، جب انہیں احساس ہوتا کہ طلبہ بارسبق سے گراں بارہوئے جارہے ہیں، توعلمی چیکے سنا کران کی خشک زمین کوسبزہ زار كرتے، پھرنشاط آنے يرتفهيم اسباق ميں اس نشاط سے خوب كام ليتے اور علم و

حکمت کی ندیاں بہاتے، سیرت کے نازک نازک گوشوں کو اس انداز سے بیش کرتے جس سے طلبا میں تازگی بیدا ہوجاتی، دلوں میں عظمتِ اسلام کے نفوش قائم ہوجاتے، بایں ہمہ جب سبق سننے کا موقع ہوتا تو ان کے تیور بدل جاتے اور طلبہ اپنے سامنے ایک بارعب شخصیت کوسبق سنتے ہوئے یائے''۔

حفرت مفق صاحب مدظلّه کے اس آخری جملے کی تصدیق آپ کے جملہ شاگردان کریں گے کہ اس قدر طلبہ کے ساتھ گھل مل کرر ہنے کے باوجود سبق سنتے وقت ذات ِگرامی پر جورعب طاری ہوتا اس سے اجھے اجھے طلبہ لرزا گھتے۔ آپ کے ایک خاص شاگرد حضرت مولانا قاری یوسف بھولا مدظلّہ العالی اس بابت رقم طراز ہیں:

''حضرت الاستاذ کا معمول تھا، اگرکوئی طالب علم غلطی کرتا تو تیور بدل دیت ، جبیبا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے '' مالا بُلاَ منہ' کو'' مالا بِلہ ہمنہ' پڑھا (با کے کسرہ اور لام کے ساتھ ) تو حضرت الاستاذ نے فوراً زور سے نہایت درشتی کے ساتھ کہا: گھاس مت کا ہے، گھاس مت کا ہے، گھاس مت کا ہے، گھاس مت کا ہے۔ جملہ اس قدر زور سے بولتے کہ طالب علم ڈرجا تا تھا۔

آپ کے ایک چہیتے شاگرد حضرت مولانا اساعیل صاحب نوساری زید مجدہ (استاذ حدیث جامعہ اصلاح البنات سملک ) تحریر فرماتے ہیں: '' تدریسی کمال کے بارے میں تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ: طویل ترین تجربے نے آپ کو کتا بوں سے، ان کے مصنفین سے اور طلبہ کی نفسیات سے خوب اچھی طرح واقف کردیا

تھا؛ لہذا افہام و تفہیم کا نرالا انداز، دُرشی ونرمی کا بہترین سکم، گاہے طلبہ کی کوتا ہیوں پرچشم پوشی تو گاہے سخت گیری؛ بیدوہ اوصاف تھے جن کی وجہ سے طلبہ نہ تو بالکل بے فکر رہ سکتے تھے اور نہ ہی بالکل خوف زدہ؛ بلکہ تمام ہی طلبہ کے دل میں استاذکی محبت اعلیٰ در ہے میں موجود تھی۔ کریما، پندنا مہ کے اشعار والہا نہ انداز میں بہترین لہجہ میں پڑھاتے ، اور ساتھ ہی وعظ و تھیجت بھی فرماتے تھے'۔

ایک مرتبہ مجھے بھی بہت زور سے ڈانٹا، میں نے معصومانہ انداز میں کہا: استاذ! مجھے آپ سے بہت ڈرلگتا ہے۔ تو حضرت الاستاذ کہنے لگے: میں کوئی شیر تھوڑی نہ ہوں کہ کھا جاؤں گا''۔

### سبق سننے کا طریقہ

استاذِ محترم مفتی عرفان احمد صاحب مالیگانوی لکھتے ہیں کہ: '' حضرت الاستاذ خود بھی انتہائی چست، چاق و چو بندر ہتے تھے اور طلبہ کو بھی ایسا ہی دیکھنا بیند کرتے تھے۔ یہاری ہستی ، کا ہلی کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً سنیچر کے دن - جو طلبہ کے لیے ''یوم الکسل'' سے اب بھی مشہور ہے ۔ آپ صبح کو درسگاہ میں داخل ہوتے تو پہلے ہی سے غصہ میں بھر ہے ہوتے تھے (جو غالباً مصنوی ہوتا تھا) تا کہ طلبہ سبق سنانے میں کسی طرح کی کوتا ہی کے شکار نہ ہوں ، اور سبق سنتے وقت غلطی ہونے پرشیر کی طرح دہاڑتے ،گر جتے اور عصاسے بھی کام اور سبق سنتے وقت غلطی ہونے پرشیر کی طرح دہاڑتے ،گر جتے اور عصاسے بھی کام لیتے تھے؛ لیکن جوں ہی سبق پڑھانے کا وقت ہوتا بالکل نرم دل ، مشفق باپ کی لیتے تھے؛ لیکن جوں ہی سبق پڑھانے کا وقت ہوتا بالکل نرم دل ، مشفق باپ کی

طرح بن جاتے ،جھوم جھوم کرعبارت پڑھتے اور سبق سمجھاتے''۔

درسِ گلستان و بوستان اور کریما و پندنا مه کی شهرت

ویسے تو باری تبارک و تعالی نے آپ کو ہرفن میں مہارت عطافر مائی تھی ، لیکن آپ کو جوخصوصی مہارت درسِ کریماو پندنامہ میں حاصل تھی ، وہ قابلِ دید ہوا کرتی تھی ،اس قابلیت کاشہرہ خواص میں تو تھا ہی عوام میں بھی تھا۔

عاشقِ جامعہ قاری پوسف بھولا صاحب مدخللّهٔ رقم طراز ہیں: ''استاذِ محتر م بوستاں ترنّم سے پڑھایا کرتے تھے،طلبہ بھی سنانے کے موقع سے ترنّم سے سنایا کرتے تھے۔

ایک مرتبه ایک طالبِ علم بوستان کاسبق ترتم مین سنار ہاتھا، اسی اثنا مین مولانا ابرار صاحب دھولیوی کا گذر وہاں سے ہواتو وہ کلاس سے باہر کھڑے ہوکر سننے لگے۔اچانک حضرت الاستاذکی نگاہ ان پر پڑی، فوراً مولانا ابرار صاحب موکر سننے لگے۔اچانک حضرت الاستاذکی نگاہ ان پر پڑی، فوراً مولانا ابرار صاحب نے کہا: حضرت! آپ تو ہروقت' باغ' اور' باغ' ہی میں رہتے ہو، یعنی گلستان و بوستان میں'۔اس موقع سے استاذِ محترم نے پچھ سے تیں بھی فرمائی تھیں جو ان شاء اللہ اسا تذہ جامعہ سے تعلق ومحبت کے عنوان میں ذکر کی جائیں گی۔

اور رہی بات کریما و پندنامہ کی ، تو اس کے متعلق کئی واقعات ذہن میں آرہے ہیں ایکن ہروا قعہ کھنانہ ممکن ہے اور نہ مناسب ، اس لیے مشتے از خروارے چندوا قعات سپر دِقر طاس کیے جاتے ہیں:

استاذ محترم کادرس کریماد بندنامه مقبولیت کے بام عروج پرتھا،اس مقبولیت و شہرت ہی کا ایک مظہریہ تھا کہ قرب وجوار کے ائمہ خصوصیت سے سبق سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے، بلکہ بعض تواس انتظار میں رہتے تھے کہ کب کریماو پندنامہ کے درس کا آغاز ہواور شریکِ درس ہوکر استفادہ کریں۔ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ بندہ جمعہ کے روز ۲۴ / گھنٹے کی جماعت میں گیا ،مسجد کے امام صاحب سے تعارف ہوا، بات چیت کے دوران جب ان کو پتہ چلا کہ ہم میں سے پچھ طلبہ فارسی اول مولانا رشیر احمد کیات صاحب کے پاس پڑھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے: کیا کریما و بندنامه شروع ہوگئ؟ ہم نے کہا: جی!انہوں نے کہا:ان شاءاللہ میں بھی آنے کی کوشش کروں گا،مولا نا عجیب انداز سے پڑھاتے ہیں، بہت کچھ سکھنے کوملتا ہے۔ پھر دیکھا گیا کہ وہ امام صاحب اینے ایک رفیق کے ساتھ تشریف لائے اور استافہ محترم کے درس پندنامہ میں شریک ہوئے ،جس عاشقانہ انداز میں استاذِمحترم نے سبق پڑھایا اسی مجذوبانہ کیفیت کے ساتھ ان حضرات نے درس سنا، درس کے دوران وه اپنی خاموش نگاہوں اور بے تاب کیفیتوں سے استاذ کو دادِ تحسین بھی دیتے رہے،اوراخیر میں استاذِ محترم سے مصافحہ ودعاکی درخواست کر کے رخصت ہوئے۔ اسی طرح مفتی محمود صاحب بار ڈولی مدخلہ کو بار ہادیکھا کہ آپ استاذ کی خدمت میں تشریف لاتے اور کریماسنانے کی گزارش کرتے۔استاذِ محترم فوراً اپنے سوز وگداز بھرے لہجے میں سنانا شروع کردیتے۔شیخ سعدیؓ کےاشعار آپ کے

دل سوزلہجہ کے ساتھ مل کر عجب سال باندھ دیتے تھے، سننے والے طلبہ پراس کا ایک خاص اثر ہوتا، جب پڑھ کر فارغ ہوتے تو مفتی محمود صاحب بارڈولی مد ظلہ اپنی شیریں زبان میں یوں کہتے: مولانا! آج توثیخ سعدی کی یا د تازہ ہوگئی، دل باغ باغ ہوگیا ماشاء اللہ!۔

### طلبه سےموقع موقع پر پڑھوانے کااہتمام

اساذِمحتر م کی ایک عجیب عادت بیدیکھی کہ آپ موقع موقع سےمہمان کو خوش کرنے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے ترخم میں کریما ویندنامہ یرهواتے ،اورجس شعر میں سوز وگداز کی کیفیت زیادہ محسوس کرتے اس کو بار بارخود بھی سنتے اور وار دین کوبھی سناتے ،جس سے وار دین ایک اچھا تأثر لے کر واپس ہوتے ۔مہمان حضرات کو سنانے کے دومقصد ہوا کرتے تھے: ایک تو یہ کہ مدرسہ سے اچھا تأثر لے کر جائیں اور دوسرا یہ کہان بزرگوں کی نصیحت دل ود ماغ کے بند در پیوں کو کھول کر انہیں عملی زندگی سے ہمکنار کرے۔ اگر کبھی بیرون ملک کے مہمان استاذ کے گھر آتے تو آپ خوبصورت لب ولہجہ اور ترتم کے ساتھ بڑھنے والے طلبہ کو گھر بلاتے اور ان سے پڑھواتے، مہمان حضرات عبارت س کر حجومتے اور ترجمہ س کرعبرت حاصل کرتے۔ بہتیرے مہمانوں کی زبانی سنا کہ: آج مولانا کی برکت سے عبرت خیز اور لائق عمل باتیں سننے کوملیں۔

#### سبق يڑھانے كانرالاانداز

پہلے طالبِ علم سے ترجمہ کے ساتھ عبارت خوانی کرواتے اور پھرخودا پنے مخصوص انداز میں مشکل سے مشکل سبق کی الیبی دلچیپ تشریح فر ماتے کہ ادنی سے ادنی طالب علم بھی بہ آسانی سبق سمجھ لیتا۔

جب آپ پڑھا کر فارغ ہوجاتے توسبق کومزید پختہ کرنے کے لیے عبارت خوال سے مکررسہ کر پڑھواتے رہتے؛ تا کہ اغلاط بالکل ختم ہوجا نمیں ،اگر ذرہ برابر بھی غلطی ہوتی تو اپنے مخصوص انداز میں شکن آلود پیشانی کے ساتھ کہتے: مزہ بگڑگیا، پھرسے لے لے۔اس طرح مکر رسہ کرر پڑھانے کی وجہ سے اکثر طلبہ کواسی وقت سبق از بر ہوجا تا، خصوصاً عبارت خوال طالب علم کوتو آپ کے اس اندازِ تدریس سے خود بہ خودساری کتابیں پختہ ہوجاتی تھیں۔ سبق مکمل ہوجانے کے بعداس کا ایسا خلاصہ ونچوڑ بیان فرماتے کہ طلبہ دنگ رہ جاتے ، خصوصاً بندنا مہو کر بیا کی نصائح پر ایسی روشنی ڈالتے کہ دل فوراً اثر قبول کر لیتا، اس دوران آپ کے لیب پرگا ہے تیسم قص کتال ہوتا، اورگا ہے چشم ناز اشکبار نظر آتی۔

زبانِ فارسی میں الیی سلاست محسوس ہوتی کہ گویا گنگا جمنا بہہ رہی ہو، زبان کی باریکیاں اورفن کی پیچیدہ گھیاں چنگی میں سلجھادیتے ،تمرین ومشق اور بول چال کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ قواعد کا اجرا کراتے ،سبق کا معیار طالبِ علم کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتا، اگر کوئی مضمون ایک مرتبہ مجھانے پرسمجھ میں نہ آیا ہوتو مکر "رسہ کر رسمجھاتے ،اس کے باوجودا گرکسی طالبِ علم کو سمجھ میں نہ آتا تو وہی معاملہ کرتے جو امام شافعی اپنے شاگر دوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ مناسب معلوم ہورہا ہے کہ اس طرزِ عمل کو فخر گجرات حضرت مولانا عبد اللہ صاحب کا بودروی دامت برکاتھم کی زبانی نقل کردوں:

### سيدناامام شافعي كاطرزعمل

فرماتے ہیں: استاذ کو چاہیے کہ طالب علم کو ہمت دلائے ، اس کو آ گے بڑھانے کی کوشش کرے، اس کوایے قریب بلائے، اس کے سریر ہاتھ پھیرے، اسے کے کہ بیٹا! کیا بات سمجھ میں نہیں آتی اور کیوں نہیں آتی ؟ آبیٹھ جامیرے یاس۔ میں نے سیرنا امام شافعی علیہ الرحمہ کا قصہ کسی کتاب میں پڑھا تو میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے ،سیدناامام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں مجلس ہور ہی تھی ،مسکلہ کی تفہیم فر مارہے تھے، بہت سے طلبہ حضرت کے سامنے تھے؛ کیکن ایک بیجارہ كمزور ذبن كاخما، بار بارايك مسله كو دُبرا رہے تھے، عبارت تو ايى لکھى ہے: "كَرَّرَ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَمْ يَفْهَمُهُ" سترمرتبه مجما يا اليكن وه بيس مجما ، تو شرمندہ ہوا کہ امام صاحب اتناسمجھارہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہاہے" فَخَرَجَ مِنَ الْغُرْفَةِ خَجُلًا" شرمندگی کے مارے وہ کمرے سے نکل گیا، "فَتَبعَهُ الشَّافِعِي عَالِكُتِيهِ وَأَجْلَسَهُ فِي غُرُفَةِ الْأُخْرِي وَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَة حَتَّى فَهمَهُ" عجیب بات ہے امام شافعی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کے بیچھے پیچھے گئے

اوراس کو دوسرے کمرے میں بٹھا یا اور فرمایا کہ: مایوس ہوکر جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ پھر میں سمجھا تا ہوں۔اس کو کہتے ہیں جگرکو پاش پاش کرنا، طالبِ علم کے لیے پتّہ مارنا، طالبِ علم کیوں نہیں بنتے،اگر محنت ہوگی ان شاءاللہ بنیں گے لتعلیمی، تربیتی اور فکری بیداری فتّی اساتذہ کرام ہی پیدا کر سکتے ہیں۔

(ایک اہم وَکَری خطاب ازمفکر ملت حضرت مولا نامجر عبدالله صاحب کا یودروی من: ۱۲)

# خارج درس مجھانے کا اہتمام

چونکه آپ کودرس و تدریس کا تجربه تها، اس لیے فوراً بھانب لیتے که فلال طالب علم مجھ نہیں یا یا ہے، ویسے بھی باری تعالیٰ نے ہرایک کی عقل میں وہ صلاحیت ودیعت نہیں کی ہے کہ فوراً سمجھ جائے۔اس کا احساس استاذِ محترم کو بھی تھا ؟اس لیے مذکورہ بالاطریقة کارکے علاوہ کچھاور طریقے اختیار کرتے مثلاً رفیقِ درس کے پاس تفہیم کے لیے جیجتے اور پوری نگرانی کرتے ،اگروہاں حیج سمجھتا توٹھیک؛ ورنہاینے مخصوص اشاره سے سلیٹ منگواتے اور از خود وہ سبق جو طالب علم کو الجھن میں ڈالے ہوا تھالکھ کروا پیسمجھاتے ، حتی کہ مدرسہ کامقررہ وقت پورا ہوجا تا ، اورا کثر طلبه مطبخ کارخ کرلیتے۔صدآ فریں ہواس مردِخدا پرجس نے طلبہ کی تعلیمی ترقی کے لیے اوقات وجذبات کی نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کیں، طالب علم سے کہتے: جاؤ! کھانے سے فارغ ہوکر آ جاؤ؛ ورنہ کھاناختم ہوجائے گا، اورتم بھوکے رہ جاؤگے۔ طالب علم معذرت پیش کرتا، استاذ فرماتے: جاؤ! کوئی حرج نہیں، میں

ا تظارکروں گا۔ طالبِ علم استاذ کے حکم پر بادلِ ناخواستہ کھانے چلاجاتا، جب فارغ ہوکروالیں آتا تواستاذِ محترم کواستقامت وصبر کا مجسم چہرہ لیے ہوئے بالکل اطمینان سے بیٹھا ہوا یا تا، پھر استاذِ محترم اس کے سامنے سبق کی تفہیم کے لیے ہر ممکن سعی فرماتے۔ ترتیب وار سمجھاتے اور پھرایک رقعہ تیار کرتے ، اور اس کودیتے جس کی دوجھلکیاں ذیل میں دیکھی جاسکتی ہیں:

### فعل مضارع

فعلِ مضارع کی تعریف: مضارع و فعل ہے،جس میں زمانہ موجودہ ،اور آئندہ دونوں یائے جاتے ہوں، اس صورت میں اسے ''فعلِ مضارع'' کہتے ہیں۔مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے؛ مگر مضارع کے واحد غائب بنانے کا عام قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے 'دن، یا تن' گراکر مضارع کی علامت'' دال ساکن''لگادیں اور دال سے پہلے حرف کوزبر دے دیں، اب دال سے پہلے حرف اول کبھی بدستورر ہتاہے اور کبھی گرایا جاتا ہے، کبھی ایک حرف سے بدلتا ہے، کبھی دوحرف سے بدلتا ہے، کبھی ایک حرف زیادہ کرتے ہیں۔ دال سے پہلے ان گیارہ(۱۱) حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ضرور ہوگا، جوآ سانی کے لیے اس ترکیب میں جمع ہیں: 'نشر فم اُزسخن وِے' کینی:ش،ر،ف،م،ا،ز،س،خ، ن، و، ہے۔اب ان گیارہ حرفوں کے اعتبار سے مصدر کی کل گیارہ قسمیں کی جاتی ہیں، اور سوائے ان گیارہ حرفوں کے اور کوئی حرف علامتِ مصدر سے پہلے کلام

فارسی میں نہیں پایا گیا۔ پس مضارع میں سے ان گیارہ حرفوں میں بھی کوئی حرف بدستورر ہتا ہے اور بھی تو اس میں ردّ و بدل ہوتار ہتا ہے۔

واضح ہو کہ مضارع کی بیتمام صورتیں ساعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں جو گیارہ قسموں سے بالکل ظاہراور آسان ہے۔

فائدہ: جس طرح بھی ماضی مطلق کے شروع میں ''با'زائد آتی ہے، جیسے گفت سے بگفت: اس نے کہا۔ برابراسی طرح مضارع کے شروع میں بھی با زائد آتی ہے اور اس با کے کچھ معنی نہیں ہوتے۔ جان لو کہ اگر مضارع کے اول حرف پرضمہ ہوتو با کو مضموم پڑھیں گے اور اگر کسرہ یا فتحہ ہوتو با کو دونوں حالتوں میں مکسور پڑھیں گے، جیسے بگوید: وہ کہے۔ برود: وہ جاوے۔ بریزد: وہ گرائے۔ اسم پرجو با داخل ہواس کو ہمیشہ مفتوح پڑھیں گے، جیسے قلم سے بقلم اور حرف سے بحرف پڑھیں گے، جیسے قلم سے بقلم اور حرف سے بحرف پڑھیں گے۔

### ماضى تمنائى كى مزيدوضاحت

نمبر ۷: ماضی تمنائی: جس سے گذرے ہوئے زمانے کے کسی کام کی آرز ومعلوم ہوتی ہو،اسے''ماضی تمنائی'' کہتے ہیں: جیسے: کیااچھا ہوتا کہوہ آتا۔!

لیکن ماضی تمنائی کبھی ماضی استمراری کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، کیونکہ آرزوکے معنی حرفِ شرط کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔اورا گرحرفِ شرط کے بعد واقع نہ ہوتواس صورت میں ماضی استمراری کے معنی پائے جائیں گے! جیسے: پرور ڈسے پرورد ہے، معنی: کیاا چھا ہوتا کہ وہ پالتا۔
ماضی تمنائی کے کل تین صیغے آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔
اور جن صیغوں کی علامت میں'' کی' ہے، جیسے: واحد حاضر، جمع حاضر، جمع ماضی تمنائی کے لیے ہیں آتے۔ کیونکہ دو، دو'' یا''جمع ہوجانے کی وجہ سے پڑھنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔اس بنا پر بغیر'' یا'' والے صیغے پڑھے جا کیں گے: واحد غائب، جمع غائب، واحد مشکلم۔

بنده رشيداحمه

٢٧ر بيع الأول ٢<u>٧ م. إ</u>ه

اس کےعلاوہ اور بھی بہت ہی اس قسم کی تحریریں موجود ہیں، کیکن میخضر سوانحی خاکہ ان تمام کے قل کی اجازت نہیں دیتا ہے۔

خارج میں پڑھانے کے سلسلے میں حضرت مفتی یوسف صاحب ہانس مظلہ (استاذِ جامعہ ہٰذا) فرماتے ہیں کہ: ''استاذِ مجتمر مہمیں خارج اوقات میں اپنے گھر لے جاکر کتابیں سمجھاتے تھے،آگے کا سبق پڑھوانا ہوتا تو پہلے خودالگ سے بلاکر سمجھاتے، پھرعلی الاعلان آگے کا سبق پڑھواتے، اِس سے طالبِ علم کا احساسِ ممتری ختم ہوتا اور اسے آگے سبق پڑھنے کا حوصلہ ماتا ہے''۔

اسی طرح حافظ نعیم الرحمن صاحب اورنگ آبادی مدخلله فرماتے ہیں کہ:
"مجھے عربی اول کی کتاب شرح مأة عامل سمجھ میں نہیں آتی تھی ،مولانا مجھے خارج

میں لے کر بیٹھتے تھے اور ترکیب سمجھاتے تھے'۔

# تغليمي اعتبار سيطلبا كيفكر

سینگروں طالبانِ علومِ نبوت آپ کے زیر تربیت رہے، ہرایک کے متعلق آپ کی بیفکر ہوتی کہ کچھ پڑھ کھے لیوے، اس لیے موقع موقع سے نسیحت فرماتے، درجہُ علیا کے طلبہ بھی ملنے کے لیے آتے تو خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد فوراً تعلیم کے بارے میں سوالات کرتے، تکرار کراتے ہو؟ کوئس کتاب کی ؟ وغیرہ اس طرح کے سوالات کرتے، اگر نفی میں جواب ملتا تو عمدہ پیرائے میں اپنی ٹک بند یوں کے ذریعہ متنہ فرماتے:

لڑ کین کھیل کود میں کھویا جوانی میں نیند بھرسویا بڑھایا دیکھ کرخوب رویا

خودراقم کواس کا تجربه رہا، جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو تعلیمی کارگزاری لیتے ،امتحان وغیرہ کے نمبرات پوچھتے ، کامیا بی پرخوشی کا اظہار فر ماتے ، اور دعاؤں سے نواز تے۔

حضرت مولانا اساعیل صاحب نوساری زیدمجده لکھتے ہیں کہ:''طلبہ کی ترقی دیکھ کرآپ بہت خوش ہوتے، جبآ گے کے درجات میں بینا چیز اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتا، تو بروقت حوصلہ افزائی فر ماکرخوشی کا اظہار فر ماتے ، اور پھر جب نوساری جانا ہوتا تو والد صاحب اور بڑے بھائی کے سامنے بھی اظہارِ مسرت کرتے۔ اور بارہایہ تاکید فرماتے کہ: اس نے محنت سے پڑھاہے، اس کو تدریس اور دینی خدمات کے لیے ہی وقف کر دینا، تجارت وکاروبار میں مت لگا دینا،'۔

جان کر منجمله خاصانِ میخانه مخجهے مرتوں رویا کریں گے جام و بیانه مخجھے

#### افرادسازي

استاذمحتر م نه تو کو کی عظیم محدّث تھے اور نہ معروف مفسّر ، نہ ہی شعلہ فشاں مقرّ رتھے اور نہ گہر بارمصنّف، کیکن افرادسازی کے ماہر تھے، اس کا اندازہ دنیا کے مختلف خطوں میں تھلیے آپ کے شاگر دوں کو دیکھ کر لگا یا جاسکتا ہے، آپ کے تلامذہ علمائے حق مخلص مبلغین، ماہر مصنفین، شیریں بیاں مقررین، اور محقق اصحابِ افتاء کے طور پر زندگی کے مختلف گوشوں میں خد مات انجام دے رہے ہیں، ا پنی زند گیوں کوز ہدوتقو کی، تواضع وانکساری، صدق وصفا جیسے اوصاف ِ حمیدہ سے آ راستہ کر کے استاذِ محترم کے مشن کوفروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں ،کسی نے سچے کہا ہے: وہ مدرّس جو با صلاحیت افراد پیدا کرتا ہے اورمطلوبہ رجال کارتیار کرتا ہے، وہ بسااوقات اُن مصنفین اورقلم کاروں سے زیادہ لائقِ تحسین اور لائقِ شکر وثواب ہوا کرتا ہے، جو نفع بخش کتا بوں کی شکل میں صدقۂ جاریہ چھوڑ جاتے ہیں''۔ یقیناً جب آپ کے شاگردوں اور تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھاجا تا ہے تو ایسا ہی

محسوس ہوتا ہے۔

حضرت قاری شبیر صاحب مد ظلّه کتنے پیارے اور مخضر انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فر مارہے ہیں: ''مولا ٹا اردو، عربی، فارس کے ماہر مدرّس تھے، جامعہ کے اکثر اساتذہ مولا نا مرحوم ہی کے شاگر دہیں، درخت پھول سے پہچانا جاتا ہے، اور استاذشاگر دسے، طرفین سے خوبیاں اور فضائل حضرت مرحوم میں جمع تھیں یعنی خود بھی با کمال تھے اور آ ہے کے شاگر دبھی بڑے با کمال ہے''۔

#### تربيت كانرالاا نداز

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمانی اخوت کی جہاں گیری محبت کی فراوانی

آپ انهائی نرمی کے ساتھ طلبا کو ان کامستقبل بار بار یاد دلا یا کرتے سے نیز طلبا کو اخلاقی پستی کی ردائے طلمت سے نکالنے کی ہم کمن سعی فرماتے ،اور موقع موقع سے خوب ذہن سازی فرماتے کہ: ''مستقبل میں ہرایک کے دل کا سرور بن کر دکھا و، در دِسر نہ بنو کہ اپنے بھی دیکھ کر دور بھاگے، اور پرائے بھی، اِس وقت کو غنیمت سمجھ کرخوب اپنے آپ کوسنوارلو' ۔طر زِتر بیت کے اس انو کھے انداز سے ایسالگتا تھا کہ ایک مشفق ومر بی باپ اپنے حقیقی بیٹوں کی تربیت کر رہاہے، یقیناً آپ کو این حقیقی اولا دسے زیادہ این روحانی اولا دکی دینی و تعلیمی فکر دامن گیر ہوتی تھی، اکثر یہ سادہ؛ مگر پڑمعنی شعرسنا یا کرتے:

# پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب

درسگاہ میں طلبہ پر گہری نظرر کھتے ، آپ جس کام میں بھی مشغول ہوتے طلبہ کی طرف تو جہضرور رہتی ، ذرا بھی غفلت محسوس کرتے تو فوراً ناراضگی کا اظہار فرما کریڑھائی کی طرف متوجہ فرماتے ۔

### ایک جیرت انگیز وا قعه

ایک مرتبہ کا ذکر ہے،استاذِ محتر مصبح سویرے درسگاہ میں تشریف لائے، بندہ روزانہ کےمعمول کےمطابق سائنگل مخصوص جگہ رکھنے کے لیے چلا گیا، ابھی سائیل رکھنے بھی نہ یا یا تھا کہزورزورسے طلبہ کے پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں، میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ انہونی ہوئی ہے، بالآخر ڈرتے ڈرتے درسگاہ میں داخل ہوا،استاذِ محترم غصہ سے معمور چہرہ لیے ہوئے درسگاہ میں چگرلگارہے تھے،میں ا پنی جگہ لے ہی رہاتھا کہ اچانک ایک طالب علم کودیکھا جواستاذمحترم سے چہرہ چھیائے بہت ہی کھلکھلا کر ہنس رہاتھا،اس کودیکھر مجھے بھی بےساختہ ہنسی آ گئی، إ دهر میں ہنسااوراُ دھراستاذمحتر م نے دیکھ لیا،اورحسب دستور''زور سے پڑھو، زور سے پڑھو' کہتے ہوئے میری جانب بڑھے، میرے ہوش وحواس کم ہو گئے، اور میں مارے ڈرکے کا نینے لگا کہ: اب تو میری خیرنہیں، قیامتِ صغریٰ آنی ہے، جب قریب پہنچے تو اس زور سے لکڑی والا ہاتھ اٹھا یا کہ میرے تو اوسان خطا کر گئے، لیکن اتفاق؛ ککڑی پیٹھ پر چسیاں ہونے سے پہلے ہی رک گئ، اور اُسی وقت

درسگاہ کی دوسری طرف شورا تھا، پھر تو غصہ قابو میں نہ رہا، اوراستاذِ محترم ایک شریر طالبِ علم کا قصد کرتے ہوئے آگے بڑھے، اس طالبِ علم نے ایک دم تیزی سے راوِ فرارا ختیار کرلی، آپ بھی اس کے پیچھے لیکے، اوراس سادگی و تواضع کے پیکراور پیرانہ سالی لیے ہوئے استاذ کا پیر تیائی سے ٹکرایا، اور آپ دھم سے گر پڑے، گرانہ سالی لیے ہوئے استاذ کا پیر تیائی سے ٹکرایا، اور آپ دھم سے گر پڑے، گرتے ہی طلبا کا سرچکرا گیا، بعض تو در سگاہ چھوڑ کر چلے گئے، اور بقیہ مارے شرم کے پسینہ میں غرقاب، ندامت سے چہرے سرخ، ایک بزرگ استاذ کی بی حالت دیکھ کرنم دیدہ ہوگئے۔

اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام طلبہ کواس کی کڑی سزادی جاتی ، لیکن آپ خاموش دھیے دھیے قدموں سے گدے پر جلوہ افروز ہوگئے ، کچھ وقت گذرا ، اور غصہ فروہوا ، تومسکراتے ہوئے فرمانے گئے : بیچے ہیں ، عقل کے کچے ہیں ، جاؤسب سے کہو ، استاذ بلارہے ہیں ۔ طلبالرزہ براندام ، شرمیلے چہروں کے ساتھ استاذ محتر م کے بلانے پر آگئے ، لیکن وہ شریر طالب علم جس کی وجہ سے استاذ گر پڑے تھے ، اخیر تک نہ آیا ، استاذ نے کہا : اس کو تلاش کر کے محبت کے ساتھ لے آؤ ، بسیار جسچو کے بعد بھی اس کا سراغ نبل سکا ، افسوس کہ وہ مدرسہ سے ہی چلا گیا۔ بھری درسگاہ میں استاذ کا گرجانا ایک افسوسنا ک سانچہ تھا ، مدتوں طلبہ اس واقعہ سے رنجیدہ رہے ، مگر استاذ محتر م نے اس واقعہ پر بھی کوئی تبھرہ نہ کیا اور طعنوں کے تیز خنجر چلائے بغیر برابر شفقت و محبت اور لطف و مہر بانی کے ساتھ علم و ہنر کے جام یلاتے رہے۔

جی چاہتا ہے کہ چوم کیں ان کے نقشِ قدم کیا لوگ تھے جو راہِ وفا سے گذر گئے

اں موقع پراستاذمحتر م مفتی معاذ صاحب مدخلتہ کے پچھ جملے مستعار لینا مناسب سمجھتا ہوں:

'' جس کا ظرف اتناوسیع ہواس کے چشمہ کیواں سے بیک وقت صوفی و کوفی سیراب نہ ہوتو کیا ہو۔ رافت وشفقت اور محبّت ومودّت کے اس بہتے دریا میں سرکش سے سرکش اور شرارتی سے شرارتی طالب علم بہہ نہ جائے تو اور کیا کرے، لطف ومہر بانی کی اس آتشِ سوزاں اور دحم وکرم کی شمعِ فروزاں میں سنگ دل سے سنگ دل پھل کرموم نہ ہوجائے تو کیا کرے۔

ہائے افسوں! ایسے مشفق ومرتّی استاذ کی رحلت قیامت نہ ڈھائے تو کیا ڈھائے۔

اےربِّ لم یزل ولایزال!استاذِمحرّ م کے اوصاف ِحمیدہ کے کچھ چھینٹے ہم طالبانِ علوم نبوت پربھی برسادے، آمین''۔

تربیت کے متعلق حضرت قاری شبیر صاحب مد ظلہ لکھتے ہیں: ''ہمیشہ اپنے شاگر دوں کی تربیت فرماتے ، طالبِ علم کو کسی کام کے لیے بھیجے تو چند باراس سے وہ جملہ کہلواتے ، اس بہانے طالبِ علم طرزِ تکلم اور گفتگو کا سلیقہ سکھ جاتا''۔ آگ کھتے ہیں:''جوکوئی بچے ان کے پاس پڑھتا تو اچھا خاصا ہوشیار بن جاتا ، اس میں

برجسته جوابات دینے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ، یقیناً آپٹ صرف ہمارے اساذ ہی نہ تھے؛ بلکہ بہترین اتالیق اور مرلی بھی تھ'۔

اس سلسلے میں حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: ہمارا ایک ساتھی تھا،عمر کے اعتبار سے درسگاہ میں سب سے بڑا تھا، بیجارہ ذہنی اعتبارے کمزورتھا،اس لیے بار بارامتحان میں نا کام ہوجا تا،اب استاذِمحتر م کب تک اس کو چلاتے ، پھر بڑی عمر کی وجہ سے مارنے سے بھی پر ہیز فر ماتے ،البتہ بھی کبھار چھوٹی موٹی سزا دے دیتے،آخروہ سالا نہامتحان میں بہت ساری کتابوں میں ناکام ہوگیا،جس کی وجہ ہے آئندہ سال جامعہ میں آنے سے اس کومنع کردیا گیا، استاذِ محترم کوبھی بہت افسوس ہوا۔ بالآخر دوسرے سال اس نے دارالعلوم ما ٹلی والا بھروچ میں درجہؑ حفظ میں داخلہ لےلیا،اورمحنت کےساتھ قرآ نِ کریم حفظ کرنے لگا۔ ایک سال کے بعداس نے استاذِ محترم پر خط کھا کہ حضرت! میں دارالعلوم ماٹلی والا بھروچ میں آ ہے کی دعاؤں کی برکت سے حفظ کرر ہا ہوں ،اور امسال میں نے بارہ یارے حفظ کرلیے۔ پھردوسرے سال اس کا خط آیا، اس میں لکھا تھا: اب میرے۲۶ ریارے مکمل ہو چکے ہیں، ان شاءاللہ آئندہ سال میں حفظِ قرآن کریم مکمل کرے، درجهٔ عالمیت میں داخلہ لینے والا ہوں اور میں یہ جھتا ہوں کہ بیسب آپ کی تربیت وتو جہات اور دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ: استاذِ محترم اس طالب علم کا ذکرِ خیر مجھ سے بار بارکرتے اور بہت خوشی کا

اظہار فرماتے، اور کہتے: کتنا کمزور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسانواز دیا!
مولانا عبید اللہ صاحب بارڈولی زید مجدہ کھتے ہیں کہ: "استاذِ محرم کے
یہاں طلبہ کی تربیت کا عجیب انداز تھا، آپ ہمیشہ اس کی فکر کرتے کہ طلبہ میں غرور
و کبر بھی نہ آئے، اس کے لیے ایک تدبیر یہ کرر تھی تھی، ہرطالب علم کولاز ما اپنی املا
نولیمی کی کا پی پر ہرروز املا چیک کرانے کے موقع سے اپنے نام کے ساتھ احقر وعفی
عنہ کھنا ضروری ہوتا، اگر کوئی طالب علم نہ کھتا تو آپ اس پر سخت تنبیہ فرماتے تھے۔

### طلبه يرشفقت ومحبت

طلبہ سے آپ کاسلوک اتنا شفقت آمیز ہوا کرتا تھا کہ: ہرطالبِ علم یوں سے جھتا کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی ایک خاص عادت بیتی کہ: طلبہ کی باہمی شکا یتیں کبھی نہ سنتے ، بلکہ جوفر یاد لے کرجا تا اسی پرخفا ہوجاتے۔ ایک موقع سے ایک طالبِ علم نے اپنے ہم درس ساتھی کو چھیڑا، تو وہ استاذِ محترم کے پاس فریاد لے کر گیا اور کہنے لگا: استاذ جی! فلاں طالبِ علم پریشان کررہا ہے۔ استاذِ محترم نے نہایت خگل کے ساتھ فرما یا: تو کیا کررہا ہے، جاؤگھاس مت کاٹو، اپنا کام کرو۔ پھر نصیحت آمیز لہجہ میں کہنے گئے: ''شکایت والا مزاج چھوڑ دو، ورنہ کہیں کے نہیں رہوگے، چاپلوسی اور شکایتیں طلبہ کو ہرباد کر کے رکھ دینے والی چیزیں ہیں ؟اس لیے میرے پاس شکایت مت لا یا کرو، گو یاتم شکایت کے ذریعہ طالبِ علم اور استاذ کا تعلق توڑنا چاہتے ہو! ایسا مت کیا کرو، میں اسے کے ذریعہ طالبِ علم اور استاذ کا تعلق توڑنا چاہتے ہو! ایسا مت کیا کرو، میں اسے

بالکل برداشت نہیں کرتا، طالبِ علمی کے زمانہ میں گندی عاد تیں سکھ لیتے ہواور پھر زندگی بھر لوگوں کو پریشان کرتے ہو، خود ایسے بنو کہ سی کو حرف شکایت کا موقع مت دواور اگر کسی سے غلطی ہوجائے تو معاف کردؤ'۔ اگر بھی درجہ علیا کا کوئی طالبِ علم آپ کے شاگردوں کی شکایت لے کرآتاتواس کی ایسی حوصل شکنی کرتے کہ پھروہ دوبارہ ہمت ہی نہ کریاتا۔

طلبه پرشفقت کے سلسلہ میں ایک اور واقعہ سنتے چلئے! استاذ محترم کی عادت تھی کہ تمام طلبہ کوایک ساتھ مستقل وقفہ دیتے ، اور فرماتے ، جاؤ جلدی سے ضروریات سے فارغ ہوکرآ جاؤ، اب طلبہ نے عادت بنالی کہ: إدهراستاذمحترم فراغت کے لیے چیوڑتے اوراُ دھربے ہنگم ہجوم دارالسنّہ کے تہہ خانے میں جادھمکتا، اورشرافت کو بالائے طاق رکھ کرمستی ، ہنگامہ،اورشوروغل کی فضا قائم کردیتا،ان کی خرمستیوں کو دیکھ کر اوروں کے تیور چڑھ جاتے۔ ایک موقع سے صفائی کرنے والے کارکن، طلبہ کی ایسی حرکتوں پر غصہ میں آیے سے باہر ہو گئے اور فوراً استاذِ محترم کے حضور شکایت کی ،استاذِ محترم نے توان کوایئے مخصوص انداز میں سمجھا کر روانہ کردیا؛ کیکن دوسرے موقع سے پھریہی صورتِ حال پیش آئی، حتیٰ کہ حضرت مہتم صاحب کی طرف سے تنبیہ کے لیے کہا گیا، تب آپ طلبہ کی جمایت میں کہنے لگے:''ہمارے ہی طلبہ دکھائی دیتے ہیں،اوروں کا پچھ ہیں''۔ یقینا ہم غلطی کرتے رہیں،کیکن استاذِمحتر م کی پدرانہ شفقت بار بارسز اکے شکنجے سے بحیاتی رہی اور سچے میہ

ہے کہ بادی النظر میں '' بے جا جمایت'' نظر آنے والے اس قسم کے واقعات طلبہ پر گہرااثر ڈالتے ،اوروہ اس قسم کی حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے تائب ہوجاتے۔
حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب اودگانوی مدظلہ فرماتے ہیں کہ: '' چہرہ سے جو جاہ وجلال ٹیکتا تھا، اس کے برعکس طلبہ پر شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، خصوصاً کند ذہن طلبہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ نری اور مہر بانی سے پیش آتے تھے، جوان سے اچھی طرح واقف نہ ہوتا، وہ چہرے کے رعب سے ہیت زدہ رہ جاتا، اور جوحقیقت شاس ہوتا وہ اس بارعب اور پر ہیت ؛لیکن مَن موہی شخصیت سے اینائیت کے مسحور کن احساس میں کھوکررہ جاتا''۔

ہاں دکھا دے اے تصور! پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچیے کی طرف اے گردشِ ایام! تو

حضرت مفتی محمد حفظ الرحمٰن صاحب سملکی مدخلہ العالی گویا ہیں کہ: ''اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت مرحوم کے ممتاز اوصاف میں سے تھا، چاہے شاگر دہو، یا خدام، یاان سے پڑھے ہوئے اساتذہ ہوں سب کے ساتھ اپنائیت کا معاملہ فرماتے''۔ ایک طالب علم کا بیان ہے کہ: مولا نا مرحوم بہت ہی مشفق تھے، میں جب بھی حاضر خدمت ہوتا ہمیشہ میر ہے سر پر اپنا دستِ مبارک بھیرتے اور دعاؤں سے نوازتے۔

اوریہ چیز صرف اپنی ذات تک محدود نتھی ، بلکہ اپنے پاس پڑھنے والے

ہر طالب علم کواس کی ترغیب دیتے اور بسا اوقات عملاً کر کے دکھلاتے۔اس سلسلے میں حضرت مفتی عباس دامت برکاتهم کے ساتھ پیش آمدہ واقعہ پڑھئے!مفتی صاحب آپ کے ہونہار شاگردوں میں سے ہیں،اورآپ سے انتہائی تعلق وربط رکھتے تھے، ایک مرتبہ درسگاہ میں کسی غرض سے حاضر ہوئے ، استاذِ محترم سے کچھ دیر محو گفتگو رہے، جب رخصت کی اجازت جاہی تواستاذمحتر م نے کہا: آپ کے دستِ بابر کت سے ہمارے طلبہ مستفید ہوجائے ؟اس لیے سب سے مصافحہ کر کیجیے۔مفتی صاحب مد ظله سرجها كرمسكراني ككه اليكن بات استاذِ محترم كي تفي كيسے الله ، استاذِ محترم نے ہماری جانب اشارہ کر کے کہا کہ فتی صاحب سے مصافحہ کرلو، جلدی لائن لگاؤ، شورمت كرنا، ديرمت لگانا، مفتى صاحب كوجانا ہے! جب مصافحه شروع ہواتواستاذِ محترم ایک طالب علم کوکٹکی لگائے دیکھتے رہے، جب اخیر میں اس کانمبرآیا تو آپ نےمفتی صاحب سے فر مایا: اس سے بھی مصافحہ کریں اوراس کے سریر شفقت سے دعا پڑھتے ہوئے ہاتھ بھی پھیریں؛ تا کہ ذہن خوب تیز ہوجائے۔مفتی صاحب نے ایسا ہی کیا، پھر دعا کی درخواست کرتے ہوئے چلے گئے۔مفتی صاحب کے جانے کے بعداستاذِمحترم دیرتک آپ کا ذکر خیر کرتے رہے۔

# حوصلهافزائي

آپ کی ممتاز اور نمایاں خوبیوں میں سے ایک حوصلہ افز ائی بھی ہے، آپ موقع بہ موقع الگ الگ انداز سے طلبہ کی حوصلہ افز ائی فرمایا کرتے تھے، حوصلہ

افزائی کرنے کا ایک طریقہ تو بیتھا کہ جب استاذِ محترم کے پاس کوئی مخصوص مہمان یا جامعہ کے اساتذہ ہی میں سے کوئی آ جاتا تو آپ طلبا کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے اسباق پڑھواتے، جب طلبہ سنا کر فارغ ہوجاتے، تو آپ خوب دعاؤں سے نوازتے، اور خوشی خوشی وار دین وصادرین سے طلبہ کا تعارف کرواتے، بہت سی مرتبہ مہمان بھی فرطِ مسرت میں طلبا کے لیے دعائیں کرتے اور ساتھ ساتھ کچھ انعام وغیرہ سے بھی نوازتے۔

بندہ خوداس کا عینی شاہد ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے بڑے فرزند حافظ اساعیل صاحب کیات (مقیم لندن) تشریف لائے تو اسافِ محترم نے ان کے سامنے پوری درسگاہ کی طرف سے ایک طالبِ علم کوتر جمان بنایا اور کر بما سنانے کا محتم فرمایا، اس طالبِ علم نے اس جاذبیت اور دلچیتی سے سنایا کہ درسگاہ میں 'ماشاء اللہ' کی صدا عیں گونجے لگیں۔ جب استافِ محترم نے اس طالبِ علم کوتریب بلاکر تعریف کرتے ہوئے دعاؤں سے نواز اتو آپ کے فرزند نے تقریباً چارسو روپے اس طالبِ علم کے لیے ہدیتاً استافِ محترم کے مبارک ہاتھوں میں دیے اور کہا: اس طالبِ علم کے لیے ہدیتاً استافِ محترم کے مبارک ہاتھوں میں دیے اور کہا: اس طالبِ علم کے لیے ہدیتاً استافِ محترم کے مبارک ہاتھوں میں دیے اور کہا: استان کو انعام سے نوازیں۔

اسی طرح موقع بہموقع پڑھوانے کے لیے طلبا کو گھر لے جاتے ، گھر کے تمام افراد کوایک جمرہ میں جمع کرتے ، پھر طالبِ علم سے کہتے : سناؤ! طالبِ علم استاذِ محترم کامخصوص انداز اپنا کر ہرایک کے دل کو جیت لیتا، وہاں بھی انعام واکرام

سے نوازا جاتا اور ضیافت سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی میسر آتا۔ ایسے سینکڑوں واقعات قارئین کی نذر کیے جاسکتے ہیں؛ لیکن طوالت کے خوف سے اس کوڑک کر کے اب چنداسا تذہ کے ذاتی مشاہدات سیر وقر طاس کرتا ہوں:

حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتهم فرماتے ہیں کہ: ''میں جس وقت دارالا فماء ميں زير تعليم تھا، ايك دن اساذِ محترم آكر مجھے كہنے لگے: تجھ كو میرے ساتھ امتحان لینے کے لیے چلنا ہے، میں نے از راہِ ادب کہا: میں کہاں امتحان لول گا؟ اتنے سارے اسا تذہ موجود ہیں ، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں ، مجھے کہنے لگے: نہیں، چلنا ہوگا، ابھی سے سب سکھ جاؤ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جب آپ نے میمسوس کیا کہ بنہیں آئے گاتو دوسرے دن سیرھے حضرت مفتی اساعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم کے پاس دارالافقاء میں آ گئے، اور کہنے لگے:مفتی صاحب! میں عباس کو بارڈولی امتحان لینے کے لیے لے جانا جا ہتا ہوں، آپ کی کیارائے ہے؟ تومفتی صاحب نے کہا: ضرور لے جائیں، فقط دفتر میں اطلاع کردیں، آپ نے کہا: وہ تو میں نے بات کرلی ہے۔اس قدر حوصلہ افزائی کرکےآگے بڑھاتے تھے''۔

حضرت مفتی محمد حفظ الرحمٰن صاحب سملکی مدخلہ فرماتے ہیں کہ: ''مرحوم میں اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افز ائی اس درجہ غالب تھی کہ اپنے مقام ومرتبہ کا لحاظ بھی اس موقع سے نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان کی ذرّہ نوازی ہی تھی، کہ اپنے پاس زانوئے تلمذتہ کیے ہوئے تلامذہ، جب مقامِ استاذیت پر پہنچ جاتے، اور کہیں ان کا خطاب، یا مجلسِ وعظ و تذکیر ہوتی تو بڑی سادگی سے اس میں استفادے کے انداز کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور وعظ کے اختتام پر بڑی حوصلہ افزائی فرماتے، وعظ میں جوخوبیال نظر آئیں اسے فرداً فرداً ذکر فرماتے''۔

حضرت قاری شبیر صاحب مد ظله رقمطراز ہیں: ''جس وقت جامعہ کے مشہور استاذ مولا نارشید احمد سلوڈی مد ظله کی والدہ کا انتقال ہوا، توسیلوڈی تعزیت کاڑی میں بہت سارے اسا تذہ ساتھ گئے، چونکہ مولا نارشید احمد صاحب سلوڈی بڑے مہمان نواز واقع ہوئے ہیں، بغیر کھائے آنے نہ دیا، مغرب بعدان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ عشا سے قبل مولا نا مرحوم اٹھ کر مولا نا رشید احمد مد ظله سے درخواست کرنے گئے: قاری شبیر صاحب کونماز پڑھانے کا موقع دیجھے۔ یہ تھی مولا نا کی ہمت افزائی۔

اسی طرح کئی مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا اکرام علی صاحب بھا گپورگ کا آس پاس کی بستیوں میں بیان طے ہوتا، اور مولانا مرحوم بھی اکثر ساتھ ہوتے، تو مجھ غریب کو قراءت و نعت کے لیے آگے بڑھاتے، اور تعریفی کلمات سے نوازتے'۔

حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتهم فرماتے ہیں کہ: ''اکثر مجھے اینے ہمراہ لے جاتے ، جگہ جگہ میرا بیان کرواتے اورخوب دھیان سے سنتے ، اور دورانِ بیان کسی جملہ کوذ ہن میں نوٹ کر لیتے ، پھر بیان ختم ہونے کے بعداس جملہ کو بار بار دہراتے ، اور حوصلہ افزائی فرماتے ۔ ایک مرتبہ خیرگام لے گئے ، ایک بہت پرانے بزرگ وہاں رہتے تھے، جو'' حافظ کافی'' کے نام سے مشہور تھے ، وہاں امامت کرواتے تھے، انہوں نے وہاں میرے پاس بیان کروایا ، میں نے قرآنِ کریم کی عظمت وفضیلت پر بیان کیا ، آپ بہت خوش ہوئے اور حوصلہ افزائی فرمائی''۔

استاذمحتر م مفتی عرفان احمد صاحب مالیگانوی وقم طراز ہیں: راقم کے ساتھ استاذمحتر م کی خصوصی شفقت تھی، پڑھنے کے زمانے سے ہی آس پاس کے گاؤں اور دیہاتوں میں مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، حاضرین کے سامنے قرائت پڑھواتے اور ملنے جلنے والوں سے میرا تعارف کراتے کہ میرا شاگر دہے، اور چنیں ہے چناں ہے، راقم کے ساتھ خصوصی شفقت وعنایات کے سبب میری حضرت ہے چنال ہے، راقم کے ساتھ خصوصی شفقت وعنایات کے سبب میری حضرت الاستاذ کے دولت کدے پرحاضری بھی ہے کثر ت ہوتی رہی۔ ہمیشہ شربت اور دیگر اشیاسے تواضع فرماتے؛ بلکہ میرے مدرس بننے کے بعد بہت سی جگہ مجھے تقریر اور بیان کرنے کے لیے لے گئے، خوب حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔

آپ کے ایک شاگر دحضرت مولا نا پوسف صاحب بھولا مدظلہ العالی لکھتے ہیں کہ: '' بندہ جس وقت فارسی دوم میں آپ کے پاس زیر تعلیم تھا، اس وقت قاری عباس صاحب دھرم پورگ نے سور ہ تو بہ کا ایک رکوع مجھے یا دکروایا تھا، اس پر استاذِ

محترم کو بہت خوشی ہوئی ؛اس لیے کہان کا شاگر دانتیج پر پڑھنے والاتھا''۔

حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہے بھی تھا کہ استاذِ محترم انجمنوں کے سالانہ جلسوں میں بہت دھیان اور توجہ سے نوٹ کرتے کہ کون طالبِ علم کس طرح اپنی پوشیدہ صلاحیت کا اظہار کر رہا ہے، جو اچھی طرح آپ کی نگاہ میں رچ بس جاتا، ان کے نام نوٹ کر لیتے ، اور کہتے: فلال دن فلال وقت گھر پر آ کر اس کو دوبارہ سنانا ہے؛ تا کہ اور پختہ ہوجائے ، اور ہرایک کے سامنے سینہ کھل جائے ۔ طلبہ ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے وقتِ مقررہ پر پہنچ جاتے ، استاذِ محترم معمول کے مطابق گھر والوں کو جمع کر کے سنواتے اور حوصلہ افزائی کر کے طلبہ کے ہنروفن کو جاتے ، ہر والوں کو جمع سنا کر حوصلہ وہمت دلاتے :

انجام اس کے ہاتھ میں ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کرکے دیکھ

اٹھ! باندھ کمر کیا ڈرتا ہے چر دیکھ! خدا کیا کرتا ہے

## يرده بوشي

آج کل جسے دیکھئے وہ اوروں کی خامیوں کا سراغ لگائے پھر تا ہے، اور خودا پنے عیوب سے آئکھیں موندلیتا ہے، اگر ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اپنے طرزِ عمل کا جائزہ لے تو معاشرہ اپنی عمدگی اور خوبصورتی میں او بِ شریا پر بہنچ سکتا ہے۔ اس چیز کا استاذِ محترم کو بہت احساس تھا، آپ کی ہروفت یہی فکر ہوتی کہ

ہرطالبِ علم اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیوب اچھالنے کے بجائے اپنی فکر کرے، جب ہوگا تو جھگڑ نے فساد کی بات ہی نہ ہوگی، اس لیے آپ اورول کی شکایت لے جانے پر اتنا غصہ ہوجاتے جس کو تعبیر کرنا مشکل ہے۔ یقیناً آپ پردہ پوشی کا ایک عظیم سائبان تھے جس کے سایہ میں نہ جانے کتن طلبہ نے پرورش یائی۔

حضرت قاری شبیرصاحب مدخله رقمطراز ہیں کہ:''ایک مرتبہ ایک مکتب میں امتحان لینے کے لیے جانا ہوا، جب فارغ ہوکر واپس ہورہے تھے تو امتحان کے سلسلہ میں رکشہ میں بات چھڑگئی، بندہ نے کہا: دل داغ داغ ہو گیا۔رکشہ میں بستی کے بھی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تومولا نانے فوراً فرمایا: تعلیم سے دل باغ باغ ہوگیا، تا کہ وہ غلط پیغام نہ لے۔ پھر فر مایا: ''ہم مدرّس کے بدلنے کے قائل نہیں ہیں، مدرّس میں تبدیلی کے قائل ہیں۔ یا در کھنا جا ہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مدرس کوکوئی خدمت سے محروم نہ کر دے ، کبھی کمی بیچے اور والدین کی بھی ہوتی ہے؛ اس کیے صرف مدرّس کے عیب نہ نکالے جائیں''۔ بیقابل توجہ بات ہے، چونکہ بات بات میں مدرّس کو نکال دیناعام ہوتا جار ہاہے،اگر حقیقتاً غلطی ہے اور تحقیق کرے تو کوئی حرج نہیں ہے؛ ورنہ تو تبدیلی سے بچوں کا نقصان ہوتا ہے، ہر مدرس شروع سے ہی پڑھائے گاجس کی وجہ سے ترقی نہ ہوسکے گی ،اس لیے مدرس میں تبدیلی لانی چاہیے اِس طرح کہاس کوتعلیم کی نوعیت سے آگاہ کیا جائے وہ ان

شاءالله اصلاح کرلے گا، اورعوام کا بھی ایسا ہی ذہن بنانا چاہیے؛ ورنہ تو بچوں کا بہت نقصان ہوگا''۔

نیز اس سلسلے میں مولا ناعبید اللہ صاحب بار ڈولی زید مجدہ رقمطراز ہیں کہ:
استاذِ محترم کی ایک عادت کو بہت غور سے دیکھا کہ جب کسی طالبِ علم کے والی استاذ
کو ملنے کے لیے آتے تو آپ طالبِ علم کی شکایت نہیں کرتے تھے کہ یہ غبی ہے،
کمزور ہے محنت نہیں کرتا ہے؛ بلکہ والی کے سامنے اس کی تعریف کرتے تھے اور
کتاب کے آسان مقام سے اس کو پڑھواتے تھے، اور اس دوران اس کی خوب
حوصلہ افز ائی فرماتے تھے'۔

پردہ بوشی کے سلسلے میں مفتی عرفان احمد مالیگانوی مدظلّہ فرماتے ہیں کہ:
حضرت الاستاذی ایک بہت بڑی خوبی جوشاید آپ ہی کا حصرتھی وہ یہ کہا ہے پاس
پڑھنے والے شاگرد کا کوئی سر پرست اگراستاذی ملنے کے لیے درسگاہ میں آجا تا
تواس کے سامنے اس طالب علم کی بے حد تعریف کرتے تھے، چاہے وہ بالکل غبی
ہی کیوں نہ ہو، اور تعریف کرتے وقت اس بات کا خاص لحاظ رکھتے کہ کہیں وہ
طالب علم سن نہ لے، چھر بھی اگر آپ محسوس کرتے کہ طالب علم نے بات کوس لیا ہے،
تومہمان کورخصت کرنے کے بعد اس طالب کو مخاطب کرتے اور غراتے ہوئے
تومہمان کورخصت کرنے کے بعد اس طالب کو مخاطب کرتے اور غراتے ہوئے
اس طرح عیب بھی چھپار ہتا اور وہ طالب علم بھی خود فریبی میں پڑنے نے اور

## انداز گفتگو

استاذِ محتر م کا انداز گفتگو براساده؛ مگردکش ہواکر تا تھا، رواں بولتے تھے،
اب والہجہ شجیدہ تھا، نہایت جی تلی گفتگو فرماتے، اسی وجہ سے جب بھی طلبہ آپ و کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پاتے، فوراً خاموش ہوکر سننے لگتے، پھر آپ مخصوص انداز میں مجلس کو اس طرح گرماتے کہ سب خوش ہوجاتے، اور بعض مرتبہ سامعین پراتنا اثر ہوتا کہ ہر خص آب دیدہ ہوجا تا اور بھی ایسا چٹکلہ چھوڑ جاتے کہ سب لوٹ بوٹ ہوجاتے ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے: استاذِ محترم کسی سے گفتگو فرما رہے تھے، اور طلبہ بھی وہیں حاضر تھے، مخاطب نے کہا: مولانا! کوئی شعرسنادیں، توطلبہ کو مخاطب کر کے فرمایا: سناؤں؟ آواز آئی: جی ارشاد، ارشاد! پھر دنیا کو بے وفادوست سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا:

ہر ہیرا چمکدار نہیں ہوتا ،ہر سمندر گہرا نہیں ہوتا میرے دوست سنجل کر چلنا!ہر دوست وفادار نہیں ہوتا

طلبه نے'' ماشاءاللہ، ماشاءاللہ'' کہہ کردا دو تحسین پیش کی۔

ایک لمبعر سے تک آپؒ کی گفتگو سننے اور استفادہ کرنے کا موقع ملا، آپ ہمیشہ خوبیاں ہی خوبیاں بیان کرتے، اور اگر کوئی اس قسم کا موضوع چھیڑتا جس سے بدگمانی پیدا ہوجائے توفوراً موضوع کارخ بدل دیتے۔

حضرت مفتی عباس صاحب دامت بر کاتهم فر ماتے ہیں: آپ کاانداز گفتگو

بہت ہی نرالاتھا،سفر میں اکثر آپ کے ساتھ جانا ہوتا، جتنے آپ کے ہمراہ اساتدہ وغیرہ ہوتے، منتظرر ہے کہ اب مولانا کیا کہیں گے۔ایک مرتبہ امتحان لینے کے لیے جانا تھا، جمعرات کی شام ہی سے نکل گئے تھے، دیر بہت ہوگئی، پھر بھی گاڑی وغیرہ نہلی ،ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف کچھ غیر مسلم بھی تھے، اب فہلی ،ہم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف کچھ غیر مسلم بھی تھے، اب ڈاڑھی،ٹوپی دیکے کھڑکوئی گاڑی بھی نہیں روک رہا تھا، بہت دیر کے بعد ایک ہندو آیا اور اس نے ہم کو بٹھالیا، بہت مالدارتھا، وہ چنے کھار ہاتھا،سب منتظر تھے کہ مولانا کیا امراس نے ہم کو بٹھالیا، بہت مالدارتھا، وہ چنے کھار ہاتھا،سب منتظر تھے کہ مولانا کیا اور اس کے۔اسانو محترم نے بڑے نرالے انداز سے فرمایا: अभहार ! तभह ! तभह ! उ

# زبان کی حفاظت

بندہ کو مستقل ایک سال آپ کی خدمت کا نثر ف حاصل رہا، دورانِ سال کئی مرتبہ آپ کے گھر جانا ہوتا، علاوہ ازیں درسگاہ میں بہت کچھ سننے اور سکھنے کا موقع ملتا، جس میں اکابر کے واقعات ہوتے، عمدہ و معنی خیز چگئے ہوتے، ادبی جملے ہوتے، تعبیرات سے مزین دلچیپ اشعار ہوتے، اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی ہوتی، بڑوں کے اکرام کی باتیں ہوتیں، نہ ہوتی تو فقط غیبت نہ ہوتی، دل آزاری و دل شکنی نہ ہوتی، زبان کے تیز خنجر سے کسی کی عزت پامال نہ ہوتی، بدکلامی نہ ہوتی، کسی پر بے جاتبھرے نہ ہوتے، ایک دوسرے کے تعلق بدگمانیاں نہ ہوتیں۔
کسی پر بے جاتبھرے نہ ہوتے، ایک دوسرے کے تعلق بدگمانیاں نہ ہوتیں۔
آپ کے ایک شاگرد نے مجھ سے بیان کیا کہ استاذِ محترم نے مجھ سے

ایک مرتبه کہاتھا:'' مجھے یا نہیں پڑتا کہ میری زبان کبھی کسی کے خلاف چلی ہو۔ پچ کہاتھا شاعر نے

تراطرزِ اداساقی! دلوں کو گدگدائے گا

ترادنیاسےاٹھ جاناز مانے کورلائے گا

## تقريروخطابت كاهنر

آپ کوبا قاعدہ اجلاس وغیرہ میں تقریر کرتے تونہیں دیکھا؛ مگر تقریر کا گر اچھی طرح جانتے تھے، کہ س طرح تقریر وخطابت میں تا ثیر ورقت انگیزی پیدا کی جائے، دلوں کو س طرح زیر وزبر کیا جائے، آپ قلب کی سرد انگیٹے یوں کو سلگانے اور جذبات کے آتش کدوں کو سرد کرنے کا ہنر جانتے تھے۔الفاظ کی لہروں کے ساتھ آواز کا تلاطم، خطیب کے چہرے کے نقوش اور اس کے چشم وابرو کے اشارے کی شمولیت یا قاعدہ سکھلاتے۔

غالباً بدھ کا دن تھا، استاذ کی طبیعت میں انشراح تھا، چنانچہ خطیبانہ انداز میں تقریباً بیس یا پچیس منٹ تک علم کے جواہر پارے بھیرتے رہے، ایسامحسوس ہور ہاتھا، جیسے کوئی ماہر خطیب تقریر کررہا ہے۔ جب فارغ ہوئے تو کہنے گئے: یہ بھی ایک فن ہے، اس کے بھی اصول ہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا: جوآ دمی یہ سیکھ جائے، اس کولڑ کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ خود بہ خود سامنے سے آئیں گے اور کہیں گے: مولوی صاحب! آپ ہماری لڑکی سے نکاح کرنا پیند کریں گئے؟ پھر سنجید گی کے ساتھ فرمایا: '' تقریر میں بھی محنت کرو، اس (آج کی)

جمعرات کا مسکہ توحل ہوگیا، جو آج درسگاہ میں تقریر ہوئی اس کو وہاں (انجمن میں) پیش کردو، کافی ہے؛ لیکن مستقبل میں اچھا خطیب بننے کے لیے خوب محنت کرو، ہر چیز دھیر ہے دھیر سے سیمھی جاتی ہے'۔ آپ نہ صرف ایک اچھے خطیب و اعظ تھے؛ بلکہ خطیب گراور واعظ ساز تھے، اپنے ٹر دوں میں اچھی تقریر کرنے والوں کی خوب حوصلہ افزائی فرماتے۔ بسااوقات حوصلہ افزائی اور ذرہ ہوازی کا یہ سلسلہ اتنابڑ ھے جاتا کہ چھوٹے شرمندگی محسوس کرتے۔

اس سلسلے میں مفتی محمود بارڈولی صاحب مدخلہ فرماتے ہیں کہ: آ یے تقریر بھی اچھی کرتے تھے، کئی مرتبہ آپ کے ساتھ سفر میں جانے کا شرف حاصل ہوا، ایک مرتبہ گوئما تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ایک مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ جامعہ ڈانجیل سے علمائے کرام آئے ہوئے ہیں، انشاء اللہ بقیہ نماز کے بعد بیان ہوگا، لیکن مولا نا تو فرض کے بعد ہی کھڑے ہوگئے؛ تا کہ مجمع نکل نہ جائے، چونکہ چندہ کے سلسلہ میں گئے تھے، ہرایک تک بات پہنجانی تھی۔ پھرآپ نے خطبروية موئة قرآن كريم كي آيت: ﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ امْوَالَهُمْ فِي سَبيل اللهِ كَمَثَل حَبَّةٍ ٱنَّبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَّشَاهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [البقره: ٢٦١] ترجمه: جولوگ الله كراست مين ايني مال خرچ کرتے ہیں،ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ سات بالیں اگائے (اور ) ہر بالی میں سودانے ہوں۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ( ثواب میں ) کئی گنا

اضافه کردیتا ہے۔اللہ بہت وسعت والا (اور بڑے علم والا ہے)۔[توشیخ القرآن] کی تلاوت فرمائی اوراس کی روشنی میں عمدہ انداز میں تقریر فرمائی، جس میں آیتِ کریمہ کی بہترین ویُرلطف تشریح بھی فرمائی۔

حضرت مفتی محمد حفظ الرحمٰن صاحب سملکی مدّ ظلّه فرماتے ہیں کہ: ''مولانا مرحوم اپنے شاگردوں کی تقریر میں بھی شرکت فرماتے تھے، بلکہ میرے بیانات میں بھی شرکت کرتے، بیان کے بعد خوب دادو تحسین پیش کرتے، اور کہتے: کہیں بھی آپ کا بیان ہو مجھے ساتھ لے جانا'۔مفتی صاحب فرماتے ہیں: ''وہ تو میرے استاذ کے درجہ کے تھے، میں کیسے ہمت کرسکتا تھا کہ مولانا مرحوم کوساتھ لے جاؤں! بسااوقات آپ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے: آپ کے بیان کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں سے شروع کرتے ہووہیں واپس آتے ہو، یعنی ایک ہی مضمون پر بیان کرتے ہو'۔

## شعرگوئی

اس میں کوئی شک نہیں کہ اشعار سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، اور بسا اوقات صرف ایک برجستہ شعر سے دلوں میں انقلاب بر پا ہوجا تا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ حدیث شریف مشہور ہے: اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةٌ ، استاذِ محترم بھی شعر گوئی کا ذوق رکھتے تھے، آپ کی شعر گوئی کے چرچے تھے، ہرکوئی آپ سے مل کر شعر سننے کا مشاق ہوتا، آپ کو برجستہ اشعار کہنے میں ملکہ حاصل تھا۔ جس کا اندازہ

ذيل مين آنے والے واقعات سے لگا يا جاسكتا ہے:

ایک مرتبہ کا ذکر ہے آپ ڈائجیل سے نوساری جانے کے لیے سواری کے انتظار میں شارعِ عام پر کھڑے ہوئے تھے، اسی اثنا میں ایک رکشہ والا حاضر خدمت ہوا، اور کہنے لگا: مولا نا! کہاں جانا ہے؟ آپ نے کہا: نوساری ۔ وہ کہنے لگا: مولا نا! کہاں جانا ہے؟ آپ نے کہا: نوساری ۔ وہ کہنے لگا: سے جاؤں گا؛ مگر ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اشعار سنا کیں گے۔ آپ نے تواضع کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: میں کیا اشعار سناؤں گا؛لیکن چونکہ آپ کے شعری ذوق کا چرچا ڈائجیل گاؤں میں مشہور تھا، اور وہ رکشہ والا بھی واقف کا رتھا، وہ اصرار کرنے لگا۔ بالآخر آپ تیار ہوگئے اور کہا: چلو بھائی! ٹھیک ہے، جب سواری ہواسے با تیں کرنے گی ، تو آپ نے موقع کا فائدہ اٹھا کررکشہ ڈرائیور سے برجستے فرمایا: میاں! بیشعر س لو:

یہ گاڑی نہیں بھائی! تیری قسمت کا پھول ہے اسے حد سے زیادہ نہ بھگاؤ گور نمنٹ کا رول ہے

# ہ یہ کے ستعمل اشعار

جب تعطیلات کا موقع ہوتا ،تو طلبہ حاضرِ خدمت ہوکر دعاؤں کی درخواست

كرتي الموقع سيآپ يشعر پڙھتے:

اگر گرے شبنم پتی پرتو پتی نم نہیں ہوتی جدائی لا کھ ہو؛ مگر محبت کم نہیں ہوتی

جب کسی موقع پر فریب و دهو کا دہی کا تذکرہ چیٹر تا تو پیشعر پڑھتے:

مطلب کی دنیامیں نہ جانے کون کس کا ہوتا ہے دھوکا وہی دیتاہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے

حاملین قرآن کی فضیات کواجا گرکرتے ہوئے بیشعر بڑھتے:

سمندر کی کشتی پہاڑوں پر چل نہیں سکتی جس کے سینے میں ہوقر آن اس پر ملوار چل نہیں سکتی

مشيب خدا كواس طرح بيان فرماتيجس مين تقترير كادرس مضمر هوتا:

مدعی لا کھ برا چاہے کیا ہوتا ہے 📗 وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے

آخرت کو یادکر کے پیشعر پڑھتے:

یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے 📗 ازندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے

قناعت پیندی کی طرف اس شعر سے اشارہ فرماتے:

کسی کی دولت دیکھ کر جیران مت ہونا 💎 خدانچھے بھی دے گایریثان مت ہونا

رزق کے متعلق پہشعرا کثر کہا کرتے تھے:

رز ق اڑ اڑ کے آتا ہے جو مقدر کا ہوتا ہے

ایر دے دیے ہیں میرے رزّاق نے ہر دانے کو

مقدر کی روزی کے سلسلے میں پہشعر کہا کرتے تھے:

ا مان کے تاریے کوئی گن نہیں سکتا | مقدر کی روزی کوئی چیمین نہیں سکتا

ظالم کی د لی ظلمت کواس طرح بیان کرتے:

گرتی ہے جس وقت ظالم کی متیت استہیں کام آتی دلیل اور جست

جس وقت با دشاہ سکندر کا تذکرہ ہوتا،تو اس کی زندگی کا خلاصہ اس شعر

میں بیان کر کے ہمیں آگاہ کرتے:

جب جائے گا تو یہاں کچھ بھی نہ ہوگا دو گز کفن کا محکڑا تیرا لباس ہوگا

اینے پرانے بےوفاد وستوں کوازرا و مزاح اس طرح مخاطب کرتے:

مجھی کنکر نکلتے ہیں مجھی پتھر نکلتے ہیں جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں وہی دشمن نکلتے ہیں

مجھے تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈونی جہاں یانی کم تھا

حق کی حفاظت اوراس کی پاسداری کا فریضہ خودرتِ ذوالجلال نے لے

رکھاہے، پیضمون سمجھاتے وقت اکثریہ شعر پڑھتے:

| جس کا حامی ہوخدا،اس کومٹا سکتا ہے کون | نورِحق، شمعِ الہی کو بچھا سکتا ہے کون |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| وہ شمع کیا بچھے جسے روشن خدا کرے      | فانوس بن کرجس کی حفاظت ہوا کر ہے      |

عمل کی ترغیب اس شعر کے ذریعے دیتے:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی \_\_\_ پہ خا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری

زندگی کا خلاصهاس شعرمیں بیان کردیتے:

آئے توسنی اذان و ا قامت، گئے تو پڑھی نمازِ جنازہ

کتناقلیل وقت ہے آئے اور داغِ مفارقت دے گئے

خادم سے خلطی ہونے پرمسکرا کرفر ماتے:

رنگ لاتی ہے حنا پتھر پی گھس جانے کے بعد عقل آتی ہے انسان کوٹھوکر کھانے کے بعد

دوران سبق طلبه کی خشک و بنجرز مین کواس شعر سے لالہزار بناتے:

جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اسے بھلا دیتے ہیں

لیکن''بوٹی'' کی حدیث اور شرح یا در کھتے ہیں

گنهگارانسان کی نادانی پر کچھاس طرح تبصرہ کرتے:

ہنسی آتی ہے مجھے حضرتِ انسان پر کارِ بدتو خود کرے لعنت کرے شیطان پر

تمبھی اس طرح اشعار نوٹ کر کے رکھتے، اور موقع پاکر طلبہ سے

پڑھواتے، دشمن کی چالوں پر چندا شعار ملاحظہ ہو:

مکار دنیا سے کہاں جنگ جھڑ آئی آہ! دکھتی رگوں پر نمک پاشی کرائی غداروں کے سینے سے سدا ابھرتی ہے بے وفائی خوشا قسمت کہ ہم ہیں اخلاق کے شیدائی

| آئندہ کے لیے بیخے کی راہ دکھائی | نمک حراموں کی حالیہ ماضی دہرائی |
|---------------------------------|---------------------------------|
| جوتا، چپل اور کرو سخت پٹائی     | پس چمچوں کی فقط تین دوائی:      |
| چیچہ گیر پھر تبھی نہ کرے وہائی  | گرنه مانین فوراً کروخوب دهلائی  |

(از:شاعراداس)

آپ کے شاگر دحضرت مولا نا پوسف بھولا صاحب مدّ ظلّه العالی رقمطراز ہیں: ایک مرتبہ استاذِ محترم نے فرمایا: شاعر بھی عجیب ہوتے ہیں، ایک شاعر جارہا تھا، ایک خاتون بال جھاڑر ہی تھی، شاعر تھوڑی دیررک گیا، جب اس نے بال حجماڑ لیتو شاعر نے کہا:

حنا کے سرخ ہاتھوں نے سیاہ بادل برسایا جب برس کر ہٹ گئے تو ماہتاب نظر آیا

شعرگوئی کے سلسلہ میں استاذِ محترم مفتی عرفان احمد مالیگانوی مدظلّہ فرماتے ہیں کہ: '' دورانِ درس اشعار بھی خوب سناتے تھے، آپ کا ایک شعر بہت مشہور تھا:

سَر پہ چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا

شعر کہنے کے دوران کسی کود کھے لیتے کہ وہ اسے قلم سے لکھ رہا ہے توشعر ادھورا حجھوڑ دیتے اور فرماتے: ''بیکوئی لکھنے کی چیز نہیں ہے، تم لکھتے ہو، جاؤمیں نہیں سنا تا''۔ بیہ کہہ کرسبق پڑھانے لگتے، پھر دیگر طلبہ بیک آواز کہتے: استاذ!

استاذ! سناد بیجیے، ابنہیں لکھیں گے، تو پھر سنادیتے۔اس طرح تھوڑ اناز وانداز بھی چلتار ہتا تھا''۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کا پڑوتی کسان ہندوستان جھوڑ کر بیرونِ ملک چلا گیا، اور جب کئی سالوں کے بعد مغربی تہذیب کے مطابق بن گفن کر اور ٹائی وائی لگا کر حضرت الاستاذ کے پاس آیا توشعر کا مطالبہ کیا، آپ کچھ دیر کے لیے سربہ گریبال ہوئے اور سراٹھا کریہ شعریڑھا:

> ٹائی وائی لگا کر مانا بن گئے جناب ہیرو رہے پڑھائی لکھائی میں زیروزیرو

ال سلسلے میں مولا ناعبدالرحمٰن صاحب اودگاؤں مدخللّہ رقمطراز ہیں کہ: ''حضرت الاستاذ اشعار سے کافی لگاؤر کھتے تھے، بہت بڑی تعداد اشعار کی زبانی یا دھی ،اسباق میں بھی موقع بہ موقع اشعار سناتے رہتے تھے''۔

### لطائف وظرائف

لطائف وظرائف سے مجلس کو قبقہ ذار کرنا آپ کا نمایاں وصف تھا، ہو جھل طبیعت میں حسّاسیت پیدا کرنے کے لیے آپ کے لطائف کو پڑھا جائے تو کافی ہے۔ اس کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن نمونہ کے طور پر پچھ جھلکیاں دکھائی جارہی ہیں:

حضرت مفتی محمود بارڈولی مدخلہ العالی نے راقم سے کہا کہ: اس کتاب میں

مفتی صاحب مدظلّہ فرماتے ہیں کہ: ''طلبہ سے مزاح بھی بہت فرمایا کرتے ہے، میں تومولا ناابراہیم صاحب کاوگ کے پاس پڑھتا تھا،اور بھڑ کودراکا ایک غبی طالب علم آپ کے پاس پڑھتا تھا،مولا نااس سے بہت بے تکلف ہے، ایک مرتبہ پوچھنے گئے: بیٹا! فارغ ہونے کے بعد کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا:استاذ میں ایک کمزور طالب علم ہول، کسی مسجد میں امامت کراؤں گا، اور مکتب پڑھاؤںگا۔مولا نانے فرمایا:ارے ایسامت کہو،عزائم او نچ رکھو،کہو! میں 'شخ پڑھاؤںگا۔مولا نانے بطور مزاح کہا: بھی ! آئینہ میں منہ دیکھا ہے، جو کہدرہا ہے کہ میں شخ الحدیث بنول گا،تو مولا نانے بطور مزاح کے کہا: بھی افوارہ چھوٹا۔یہ تو بطور مزاح کے فرمایا تھا، ورنہ حوصلہ افزائی میں آپ نہایت ممتاز سے، جیسا کہ ماقبل میں گذر چکا۔

مفق صاحب فرماتے ہیں کہ: ''ہرسال دومرتبہ یا کم از کم ایک مرتبہ پوری درسگاہ کے بیچھے ٹپائی لے کر دوڑتے تھے، اور پہلے سے کہد دیے ، دیکھو! جب بھی غصہ ہوجاؤں تو فوراً بھاگ جانا؛ ورنہ جو ہاتھ لگا اس کی خیر نہیں۔ ایک مرتبہ ہمہم صاحب مولانا سعید بزرگ رحمۃ اللّدعلیہ نے جب اس منظر کو دیکھا تومسکراتے ہوئے کہنے لگے: مولانا! تم طلبہ کے ساتھ کبر تی کھیلتے ہو!!'۔

نیزاس سلسلے میں حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں: ''ایک مرتبدایک جگه جانا ہوا، توایک آ دمی آپ کودیکھتے ہی لگ لیٹ کرخوب رونے لگا،اس سے یو چھا: بھائی! کیا ہوا، ذرا بتادو، پھرمجھ سےلگ لیٹ کررونے لگا، بار بارکے استفساریر بتایا کہ انگلینڈ میں میرے رشتہ داروں کے ساتھ حادثہ پیش آگیا، پھرخوب رونے لگا،استاذیر بھی عمی کے آثار طاری ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے اس گمان کے ساتھ کہ گویا کوئی نہ کوئی تو اس حادثہ میں واصل بحق ہوگیا ہے، اس لیے بیرا تنا بلبلا رہاہے، مجھ سے کہا: دعا کرواؤ، اور مغفرت طلب کرو۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں دعا کروانی شروع کی ، اور بیرنیت کی کہ مرحوم کی مغفرت موجائے، اسى مناسبت سے "اللَّهُمّ اغْفِرُ لِحَيّنا وَمَيْتِنا اللَّهِ اخره" برهى -جب میں دعاسے فارغ ہواتو وہ استاذ سے کہنے لگا: اتنا کچھنہیں ہوا،صرف ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تھوڑے بہت زخم آئے ہیں، سب ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بیس کر ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہ گئے، پھراستاذمسکراتے ہوئے فرمانے لگے:

ماشاءالله! بڑی جامع دعا ہوئی کہ زندوں اور مُر دوں سب کوشریک کرلیا گیا''۔
حضرت قاری شبیر صاحب مد ظلہ لکھتے ہیں کہ:''آپ مکا تب کے تعلق
سے بڑے فکر مند تھے، پورانظم ونتی عمدہ انداز میں فرماتے، امتحان کے لیے جاتے
وقت اگر کوئی بے تکلف دوست تاخیر سے آتا تو چھیڑتے ہوئے فرماتے : عنسل
کرنے میں دیر ہوگئی ہوگی۔

قاری صاحب مدخلته مزید لکھتے ہیں: ایک مرتبہ میرے پاس اپنی اولا دکا شجرہ بنا کر بھیجا جس میں ترتیب وارلڑ کے اورلڑ کیوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اخیر میں ایک خانہ خالی رکھا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا'' ابھی امید ہے''۔

حضرت قاری محفوظ الرحمن صاحب ڈابھیلی مظلفر ماتے ہیں: ''ایک مرتبہ عطر لگانے کے لیے دیا، پھرخود پوچھا: کہآپ نے عطر کا نام نہیں پوچھا؟ میں نے کہا: آپ ہی بتادیں کہ عطر کا نام نہیں پوچھا؟ میں نے کہا: آپ ہی بتادیں کہ عطر کا نام کیا ہے؟ توفر مایا: مُقَّت لال، یعنی ہدیدوالاعطر ہے'۔ قاری شہیراحمد صاحب مدظلہ ایک اور لطیفہ لکھتے ہیں: ''ایک مرتبہ کسی کے گھر جانا ہوا، تو وہاں پنکھا بند پایا، پنکھا اس طرح تھا کہ اگر اس کو چلانا ہوتو لکڑی سے دھگا دینا پڑتا تھا، اور یہ نوبت بار بار آرہی تھی، جب حضرت مولانا نے دیکھا تو بہت عجیب انداز میں فرمایا: اوہ اوہ! یہ پنکھا بھی ہوی کی طرح روٹھ جاتا ہے۔ مجلس کی ہوئی تھی، پہلے خود ہنس پڑے اور پھر مزاحیہ انداز میں یہ شوشہ چھوڑا، جس مجلس کی ہوئی تھی، پہلے خود ہنس پڑے اور پھر مزاحیہ انداز میں یہ شوشہ چھوڑا، جس

''ایک مرتبہ ڈائجیل سے واڈا گاؤں امتحان کے لیے جارہے تھے، راستہ پیچ وخم والا تھا، تو آپ کہنے گگے: قاری صاحب! گاڑی سنجال کر چلانا، راستہ تو بالکل جلیبی نماہے، پیتہ بین کون کب سامنے سے آجائے''۔

مولانا عبیداللہ بارڈولی زیدمجدہ فرماتے ہیں کہ: ''ایک مرتبہ رفیق کرتم مولانا محس صاحب کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اس وقت بارش کا موسم تھا، جس کی وجہ سے پانی قدر سے سرخی مائل ہوتا تھا، مولوی محسن پانی لے کر درسگاہ میں آئے، پھراچا نک دیکھا کہ پانی لال لال نظر آرہا ہے، دوسرا لینے کے لیے واپس ہور ہے سے کہ استاذِ محترم نے دیکھ کر بلالیا، اور فرمایا: کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ: پانی لال ہے، تو استاذِ محترم نے کہا: لا، تو بھی کیا عورت کی طرح لال پیلا دیکھتار ہتا ہے اور یانی بی گئے''۔

يقيناً آپ كامزاج برا عجيب وغريب تفاـ

چھٹری غزل جواس نے تو پہلے ہنسادیا مجھر ایسی تان کی کہ رلاکر سلادیا

اس شعر کے پہلے مصرع کی جھلکیاں تو آپ دیکھ چکے، دوسر مے مصرع کی چند جھلکیاں ان شاءاللہ '' خشیتِ الہی'' کے عنوان کے تحت ذکر کی جائیں گی۔

### حاضرجواني

حاضر جوابی آپ کا طرؤ امتیاز تھا، مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق باتوں کا چٹکیوں میں حل نکال لیتے تھے۔ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر آپ سے کہا کہ: طلبہ پڑھتے وقت ملتے کیوں ہیں؟ آپ نے اس کوازراؤ مزاح جواب دیا کہ: جب ڈبنہ میں شکروغیرہ کوئی چیز بھرتے ہیں،اوروہ بھرجا تا ہے تواس کو ہلاتے ہیں؛ تا کہ کسی طرح کچھ جگہ نکل آئے،اورساری کی ساری شکرایک ہی ڈبنہ میں جمع ہوجائے، اسی طرح طلبہ بھی ملتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ خوب علم سے بھر جائیں،اور ہرفن سے آراستہ ہوجائیں۔

اسی طرح کسی صاحب نے آ یہ گو کہا کہ: آ یہ شافعی جنفی ، منبلی ، مالکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آ یہ نے فرمایا:اگریانی کوسرخ بوتل میں ڈالو گے تو سرخ نظراً ئے گا،زرد بول میں ڈالو گے تو زر دنظرا ئے گا،اس طرح حنفی شافعی وغیرہ مسالک ہیں کہ جس نظریہ سے ان کا معائنہ کرواسی طرح نو ربصیرت میں جھے گا۔ جس وقت آیہ کی یوتی (حافظ اساعیل صاحب کی دخترِ نیک اختر) کا نکاح تھا، اس موقع سے لندن جانا طے یا یا، ویزا کی کارروائی کے لیے جمبئی جانا ہوا، چونکہ وہاں'' ایم بیسی'' والے سوالات کرتے ہیں، تو آ پ سے بھی سوالات كيه،اس ميں ايك سوال يہ بھى تھا: آپ كولندن كيوں جانا ہے؟ آپ نے فرمايا: لندن کی بہت خوبیاں سن رکھی ہیں، اور وہاں کی صاف صفائی اور اچھے معاملات کا تذكره كركے كہا: وہاں ہمارے گھرشادى بھى ہے۔انہوں نے كہا: ہميں يقين نہيں ہے کہ آپ واپس آئیں گے،اس کا آپ کے یاس کوئی جواب ہے؟ تو آپ نے مسكرا كرفر مايا: كيامين نظم ميں جواب دوں يا نثر ميں؟ افسر نے كہا:نظم ميں ،تو آپ

# نے اپنے دکش کہجے میں جواب دیا:

ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا

اس شعرکوس کرافسر بہت خوش ہوا،اورفوراً سکہ لگادیا۔

حضرت قاری شبیر صاحب مدظلّه فرماتے ہیں کہ: جب مولا نالندن سے واپس تشریف لائے تو کسی نے کہا:'' ۳۲؍ واپس تشریف لائے تو کسی نے پوچھالندن کو کیسا پایا؟ تو آپ نے کہا:'' ۳۲؍ دانت صحیح سالم لے کر گیا تھا،انڈیا آ کر مصنوعی لگوانے پڑے'۔

## آپ خدمات کے آئینہ میں

استاذِ محترم نے جو خدمات انجام دیں، وہ آبِ زرسے لکھے جانے کے قابل ہیں، آپ کی خدمات کی ایک لمبی فہرست ہے، جامعہ ہو، یا جامعہ کے اساتذہ ہوں، طلبہ ہو یا طلبہ کے والی ہوں، خادم ہو یا مخدوم، ہرایک کے مسئلہ کو پورا کرنے کی بھر پور کوشش فرماتے۔ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ' خادم' کھا کرتے تھے، جامعہ کے جتنے بھی رجسٹر آپ سے متعلق تھے جب ان کوالٹ پلٹ کردیکھا گیا تو ہرجگہ' خادم' اور دعفی عنہ' ککھا ہوا ملا، اور بیصرف لکھنے تک محدود نہ تھا، زندگی کا ہر المحد آپ کے بےلوث خادم ہونے پرشاہد عدل ہے۔

راقم نے آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تواس نتیجہ پر پہنچا کہاس خادمِ دین کی ایک پہچان تھی ، ان کا اپنا ایک منفر دانداز تھا ، ایک طرف توان کے پیچیدہ حالات تھے اور دوسری طرف خدمتِ خلق کے بیسیوں کام، اپنے دوشِ نا تواں پر اٹھائے ہوئے تھے۔سب کو کماحقۂ پایئہ تکمیل تک پہنچانا، جگر گردے کی بات تھی۔ آپ نے اپنی تمام علمی وفکری صلاحیتوں کو خدمتِ خلق میں صرف کیا، ایسامحسوس ہوتا تھا کہ آپ کی زندگی کا ماحصل شاعر کی زبانی کچھاس طرح تھا:

میری تمنا ہے کہ میں کسی کے کام آؤں میں چراغِ رہ گذر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ

دین کی خدمت کے ہزاروں گوشے اور سینکڑوں شعبے ہیں، جو ہرایک کے بس کی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک جگه رہ کر دینی اعتبار سے انتھک محنت و جانفشانی سے اردگرد کے خشک و بنجر علاقوں میں جو کام کیا، اس کی مثالیں نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہیں۔

حضرت قاری شبیرصاحب مدظلّه تحریر فرماتے ہیں: ''حضرت مرحوم نے
ا پنی پوری زندگی جامعہ کی اورلوگوں کی خدمت ہی میں گزار دی ، نگی ، پریشانی ، بیاری
وغیرہ کا خیال بھی نہ فرما یا ، بلکہ ہمیشہ اس کو مدِّ نظر رکھا کہ ا پنی ذات ہے کسی کو نفع
پہنچ' ۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: '' غلّہ اسکیم کا اہم کا م حضرت مرحوم کے سپر دتھا، جس کو
آپ آخرتک نبھاتے رہے ، اسی طرح مکا تب کو بھی ترقی کی راہ پرگامزن کیا''۔
حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی مدظلّہ العالی فرماتے ہیں کہ: جامعہ میں
جوحضرات نئے داخلہ کے تمنی ہوتے ، اور فارم وغیرہ پُرکرنا نہ جانے تو آپ کے
جوحضرات نئے داخلہ کے تمنی ہوتے ، اور فارم وغیرہ پُرکرنا نہ جانے تو آپ کے

پاس آتے اور آپ خالصتاً لوجہاللہ اس خدمت کو بخو بی انجام دیتے۔

نیز جامعہ میں پہلے اوقات کی تعیین اور گھنٹوں کی تبدیلی پر گھنٹی دربان نہیں بجاتے تھے، بلکہ کئی سال تک اس خدمت کو بھی آپ ہی نے انجام دیا۔ واقعی آپ بڑے خدمت گزار تھے، آپ کو جو بھی کام سونیا جاتا اس کی ساری فکر اپنے سراوڑ ھلیتے اور دوسروں کو بے فکر کر دیتے''۔

ال سلسلے میں دادی اتال کا بیان ہے کہ: '' آپ کا خط بہت پا کیزہ، اور تحریر نہایت شاکستہ تھی، بہت سارے لوگ خط کھوانے کے لیے آپ کی خدمت میں آتے، آپ کی کوئی کہ دیتے، ہرایک کوئدہ اور الجھے انداز سے کھ دیتے،''۔

### خدمتِ اساتذہ

اس سے کس کوانکار ہوگا کہ: حصولِ علم کی راہ میں اساتذہ کی خدمت کا بڑا کردار رہا ہے، قارئین نے گذشتہ اوراق میں ملاحظہ کرلیا کہ استاذِ محترم نے کتنی دلچیسی سے عوام کی خدمت انجام دی، آپ کو یہ جو ہر گرانما بیا ہے اجلہ کروزگار حضرات اکا برکی فیضِ صحبت سے ملا، جن میں سرِ فہرست حضرت علاّ مہ یوسف بنوریؓ، اور مفتی گجرات حضرت مولا نامفتی اساعیل صاحب بسم اللہ ہیں'۔

استاذِ محترم نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ: '' میں حضرت علا مہ یوسف بنوری کی خدمت میں رہ چکا ہوں۔ تاریخ جامعہ ڈانجیل میں مذکور ہے کہ: حضرت مولانا یوسف بنوری رہتے الاول سامیں اور میں ''صدر مدرس'' بن کر جامعہ میں تشریف

لے آئے، اور مجلسِ علمی کے کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ کے مدر "س بھی رہے۔ اس عرصے میں حضرت الاستاذ نے آپ کی خدمت کی ہے، چونکہ مولانا کی رہائش گاہ، گاؤں ہی میں تھی۔ اور حضرت الاستاذ ڈابھیل گاؤں ہی کے باشند سے حضرات الاستاذ کی آپ کے یہاں بار بار آمدورفت رہی، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جس وقت جامعہ میں داخلہ لیا، اس وقت سے لے کر حضرت مولانا کی تشریف بُری تک دوسال کا عرصہ خدمت کے لیے میسر آیا ہوگا، واللہ اعلم۔

اس سلسله میں آپ کے برادر گرامی مولانا یوسف صاحب کیات مدظله فرماتے ہیں: ''میری پیدائش جس وقت ہوئی اُس وقت حضرت مولانا یوسف صاحب بنوریؓ ڈابھیل تشریف لائے تھے، اور ہمارے مکان سے قریب ہی رہا کرتے تھے۔ اُس وقت ڈابھیل گاؤں میں اردوز بان کا اتنازیادہ رواج نہ تھا، اور حضرت مولانا یوسف صاحب بنوریؓ کی اہلیہ محتر مہ بہت اعلیٰ اردو بولتی تھیں، کسی طرح ان کو پیتہ چلا کہ میری والدہ اردواجھی طرح جانتی ہے تو انہوں نے والدہ سے درخواست کی کہ جس وقت مولانا جامعہ میں تدریس کے لیے چلے جائے تو آپ (میری والدہ) ہمارے گھر آ کر ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارلیا کرے؛ تا کہ کچھ دل گئی ہوجائے۔ والدہ محتر مہ کو پہلے سے اہلی علم کے ساتھ رہنے کا شوق تھا، اس لیکی ہوجائے۔ والدہ محتر مہ کو پہلے سے اہلی علم کے ساتھ رہنے کا شوق تھا، اس کی درخواست کو قبول کرلیا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کراس علمی گھرانے کی

خوب خدمت کی ، بھائی (مولا نارشیداحمد کیات) کا بھی والدہ کے ساتھ آنا جانارہا، میں تواس وقت جیموٹا ساتھا، اپنی آنکھوں سے مولا ناکوبار ہاا پنے گھر کے پاس سے گذرتے دیکھا، پھرآپ یہاں سے چلے گئے؛ مگرمولانا بڑے احسان شاس تھے،ہمیں آخری کمات تک نہ بھولے، ہمارے متعلق پوری خبر رکھتے تھے۔ مجھے اس كااندازه أس وقت ہوا جب میں برطانیہ میں مقیم تھا،حضرت كا وہاں سفر طے ہوا اورآپ برطانی تشریف لائے ، تو آپ نے حاضرین سے سوال کیا کہ ڈابھیل گاؤں کی مریم آیا کے جھوٹے فرزندیہاں مقیم ہیں اور بڑے فرزند وہ تو وہی گاؤں (ہند) میں خدمت انجام دے رہے، تو ان کے چھوٹے فرزند کو کوئی جانتا ہے؟ میرے ہم شاس لوگوں نے اثبات میں جواب دیا، ایک صاحب مجھ کو بلانے کے لیے آئے اور کہا: حضرت مولانا یوسف بنوری فلاں جگہ آپ کو یا د فرمارہے ہیں، میں خوشی خوشی گیا تو مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، اور سینے سے لگا کر کہا: یہ تو ہمارے گھر کے لوگ ہیں۔ پھر بہت دیرتک حالات دریافت کرتے رہیں، یا کستان سے برطانیہ اور بھی سفر ہوئے ،ان اسفار میں میرے یہاں بھی ایک ہفتہ کا قیام فرمایا۔الحمد للہ! بیروالدہ کی دوررس نگاہوں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اکا برین سے جوڑ ہے رکھا ، اللہ تعالی ان کی قبر کونور سے منور فر مائیں اور اعلى علىيين ميں بلندمقام عطافر مائيں، آمين''۔

قاری شبیرصاحب نرولی مدخله کابیان ہے کہ: ''آپ مفتی اساعیل بسم اللہ

صاحب مفتیٰ اعظم گجرات کے خاص شا گر دوخادم تھے'۔

حضرت مفتی عباس صاحب دامت بر کاتہم فرماتے ہیں کہ:''استاذِ محتر م نے ہمارے دادامفتی اساعیل صاحبؓ بسم اللّٰہ کی بھی بہت خدمت کی ، دادا جانؓ اکٹر سفر میں آپؓ گوساتھ لے جاتے تھے''۔

### اشاعت دین کا ولوله

اشاعتِ دین کی دُھن ہر صح وشام آپ پرسایہ قکن رہتی، ہر لمحہ ہر گھڑی آپ اسی سوچ وفکر میں رہتے کہ کس طرح چہار دانگ عالم میں دین کی اشاعت ہو،اس فکر کے تیکن آپ نے اپناہدف اپنے پاس ہندو بیرونِ ہندسے آنے والے طلبہ کو بنایا، یہ بات تو واضح ہے کہ ہر جگہ ایک فرد کا پہنچنا مشکل ہی نہیں؛ بلکہ محال ہے، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر ہر جگہ کے طلبہ کو دین واشاعتِ دین کے اعتبار سے تیار کرنا آسان ہے؛اس لیے آپ صرف ان واردین طلبہ کو درس وتدریس کے مراحل سے گزار کر چھوڑ نہ دیتے، بلکہ مختلف اوقات میں ان کو اشاعتِ دین پر ابھارتے رہتے، اور خود بھی درس و تدریس کے علاوہ کئی ایسی جھلکیاں ہمارے لیے بطورِ عبرت چھوڑ گئے کہ چوں و چراکی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔

مسائل کے باب میں شرم وحیا کو بالکل بالائے طاق رکھ کر دین اوراس سے وابستہ چیزوں کوخوب واضح کرتے۔ایک موقع سے یہ بات چھڑ گئ کہ کتا کس طرح بیٹھتا ہے؟ طلبہ اس سے ناوا قف تھے، چونکہ مکروہاتِ نماز میں سے ایک چیز ''ا قعاء'' بھی ہے، تو آپ نے با قاعدہ عملاً اس کو کر کے دکھلا یا، اور بالکل شرم وعار محسوس نہ کی۔ آپ ان چیوٹی چیوٹی دینی باتوں کی افہام وتفہیم کو معمولی نہیں سبجھتے ہے؛ بلکہ اس چیز کا آپ کے نز دیک بڑا مقام تھا، اور موقع پا کر اس طرح کی نصیحت بھی کرتے تھے کہ:''کسی معمولی کا م کو بھی حقیر اور چیوٹا نہ مجھو، یہ بڑی بڑی شیوں کا باعث بن جاتا ہے'۔

#### د بنی حمیت

آپ کے قلب میں دین کی حمیت کوٹ کو کھری ہوئی تھی، آپ ہمیشہ اللہ کی توفیق اور دین کی گہری نظر کی بنا پر اپنے تنین ایک طے شدہ منصوبہ کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اکثر آپ اپنی عالی ظرفی اور خدا دا دضبط و تمل سے نا گوار با توں کواس طرح بر داشت کرتے سے کہ گویا آپ کواس کا بیرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؛ لیکن بعض مرتبہ بیانہ ضبط سے کچھ قطرے چھلک پڑتے، اور دل کی انگیٹھی کے کچھ شرارے بھڑک اٹھتے، اردگر دبیٹھے ہوئے حضرات اِس دین جمیّت کے اثرات محسوس کرتے۔ شریعت کے سی بھی تھم کو معیوب سمجھنا آپ کی بر داشت سے باہر محسوس کرتے۔ شریعت کے سی بھی تھم کو معیوب سمجھنا آپ کی بر داشت سے باہر محسوس کرتے۔ شریعت کے سی بھی تھم کو معیوب سمجھنا آپ کی بر داشت سے باہر محسوس کرتے۔ شریعت کے سی بھی تھم کو معیوب سمجھنا آپ کی بر داشت سے باہر محسوس کرتے۔ شریعت کے سی بھی تھم کو معیوب سمجھنا آپ کی بر داشت سے باہر محسوس کرتے۔ شریعت کے سی بھی تو آپ فوراً جلال میں آ جایا کرتے تھے۔

# همه وفت کام میں مصروف رہنا

حضرت قاری شبیر صاحب مدخله، قاری رشید بزرگ سملکی کامشهور مقوله ذکر فرماتے ہیں کہ:'' تین آ دمی کی تلاش بہت مشکل ہے، دوتو زندہ ہیں، اور ایک انقال کر گئے، بندہ دو زندوں کا نام نہیں لیتا، تیسرے مولا نا رشید احمد صاحب
کیات ہیں۔اشارہ اس طرف تھا کہ مولا ناکسی نہ کسی کام میں مشغول ہی رہتے
ہیں،سفر ہوکہ حضر،جس طرح آ دمی روزی تلاش کرتا ہے، روزی بھی آ دمی کو تلاش
کرتی ہے۔ جہال سے موت آتی ہے وہاں سے روزی بھی آتی ہے، بعض آ دمی
ایسے ہوتے ہیں جنہیں کام تلاش کرنا ہوتا ہے؛لیکن مولا نامرحوم کوکام تلاش کرتے
سے ہمہ وقت مشغول ہی رہتے، ہرکام کو اپنا سمجھ کر کرتے تھے، چاہے کسی کا بھی
کام ہو،ان کوسکون واطمینان ہی کام کی انجام دہی سے ملتا تھا''۔

# ہرایک کی خیرخواہی وتعاون کا جذبہ

آپ ہمیشہ ہرایک کے لیے اچھا سوچتے، کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھر خود بھی پریشان ہوجاتے، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی پوری فکر فرماتے، جب تک دوسروں کوراحت میں نہ دیکھ لیتے خود کے کام کوموقوف کر کے اس کی نفرت فرماتے۔حضرت قاری شبیرصا حب مد ظلہ فرماتے ہیں کہ: ''آپ چھٹی کے بعدروز انہ سائیکل سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے، اس دوران کسی استاذ کو پیدل دیکھ لیتے تو فوراً سائیکل سے انر جاتے اور کسی بائیک والے کوآ واز دیتے اور کہتے: مولانا کو وہاں تک سوار کرلو۔ دیکھو! کتنی خیرخواہی تھی، اس کی فکر میں رہتے کہتے: مولانا کو وہاں تک سوار کرلو۔ دیکھو! کتنی خیرخواہی تھی، اس کی فکر میں رہتے کہ اپنے قول وفعل سے سی کو نفع ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ: جب بندہ اپنے کہ ایک کام میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے کام میں اس کی مدد

فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا ناکے ہر کام میں غیبی مدد نظر آتی تھی ،اس کاراز یہی ہے کہ مولا ناخود دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے۔

## تعويذات وعمليات

آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عامل بھی تھے، اس راستے سے بھی کئی لوگوں کی خدمت انجام دی۔ اس سلسلے میں حنیف بھائی جو جامعہ میں دفتر اہتمام کے ملاز مین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ: ''مولانا کی بات عجیب تھی، ہمارا کام ہمیشہ پورا کردیتے، اگر کوئی خط وغیرہ لکھوانا ہوتا تو میں انہیں سے کھواتا تھا، مولانا نے بھی منع نہیں کیا، یہاں تک کہ تعویذ وغیرہ کی ضرورت پڑتی اور میں مولانا سے کہتا تو فوراً حفاظتی تعویذ بنادیت'۔

حضرت مفتی محمود صاحب بار ڈولی مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ:''مولا نا بڑے عامل بھی تھے،اس کے ذریعہ لوگوں کی بہت خدمت کی ،وظا نَف وغیرہ کا بڑا اہتمام فرماتے تھے'۔

نیز حضرت قاری شبیر احمد صاحب نرولی مدظلّه رقم طراز ہیں کہ: ''مولانا تجربہ کار تھے، ہرقتم کے آ دمی سے تعلق تھا، اس لیے بہت ماہر تھے، بیاری کے نسخے اور مسائل کاحل چنگی میں فرمادیتے، روحانی اور جسمانی امراض کی کتابیں گھر پرموجود تھیں، مستقل کتابوں کا کتب خانہ تھا جس میں اچھی کتابیں تعویذ وعملیات کی بھی تھیں، جس کا نتیجہ تھا کہ روحانی وجسمانی علاج کے متعلق آ ہے و بہت معلومات

تھیں،اگر سمجلس میں کوئی بیار دکھائی دیتا تو آپ فوراً دم کر دیتے تھے'۔

حضرت مولانا بشیر صاحب اورنگ آبادی مد ظلّه العالی فرماتے ہیں:

"استاذِ محترم میرے خاص سر پرستوں میں شامل ہے، چوں کہ میرے استاذبھی سے اور پڑوتی بھی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہماری اہلیہ محتر مہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئ، میں نے علاج ومعالجہ کے سلسلے میں استاذِ محترم سے مشورہ کیا تو کہنے لگے: مولوی بشیر! یہ بہت کڑوا گھونٹ ہے، پھراس سلسلے میں میرا پورا تعاون فرمایا، اذکار وغیرہ پڑھنے کے لیے دیے اور ہماری اہلیہ کی صحت کے لیے ہرمکن سعی ورہنمائی کی"۔

مولانا عبیدالله صاحب بار ڈولی زید مجد ۂ لکھتے ہیں کہ:''استاذِ محترم تعویذ بھی لکھا کرتے تھے، چنال چہا حقر (عبیدالله) کو بھی ایک حفاظتی تعویذ لکھ دیا تھا جو اب تک موجود ہے'۔

### آ پس میں رشتہ داری کا بندھن جوڑ نا

آپ بہت تجربہ کار تھے، ہر چیز کی اونچ نیچ کوجانے تھے، رشتہ داری کے معاطع میں لوگوں کی بہت زیادہ خیر خواہی فرماتے، ڈائجیل گاؤں میں اگر کسی کو اپنی لڑکی یالڑ کے کی شادی کرانی ہوتی تو وہ آپ سے ضرور مشورہ کرتا۔ آپ اپنے شاگر دوں کے مناسب جگہ شاگر دوں کے مناسب جگہ پر آپ نے نکاح کروائے۔

ایک مرتبہ آ پ کے ایک شاگر د آ پ سے ملنے کے لیے درسگاہ میں حاضر خدمت ہوئے،آپ نے طلبہ سے کہا کہان سے ملئے، پھران کا تعارف کراتے ہوئے کہنے گگے: یہ میرے شاگر دہیں، ان کا نکاح میرے ہی ہاتھوں ہوا، اور الحمدللد! خوب محنت سے کام کررہے ہیں۔ پھران کے چلے جانے کے بعد کہنے لگے: ''جس وقت میں ان کے رشتہ کے لیے گیا، تو ان کے خسر وغیرہ ان کے سانولے بن کود کیھ کر پس و پیش کرنے لگے، لیکن رشتہ داری میں واسطہ بن کر میں گیا تھا تو کہنے لگے: مولانا کو یہاں سے خالی جھیجنا مناسب نہیں ہے، لڑ کا اخلاقی اعتبار سے اچھامعلوم ہوتا ہے، کیّی بات کرہی لیتے ہیں، پھر مجھ سے یو چھا: لڑ کا اخلاقی اعتبار سے کیسا ہے؟ میں نے کہا: میرا شاگرد ہے، تووہ کہنے لگے: پھرتو یو چینا ہی کیا! فوراً نکاح کی تاریخ لے لی اور الحمد لله! نکاح ہوگیا، اور بیصاحب آج کی تاریخ میں نو بچوں کے والد ہیں۔اس قسم کے بہت سارے نکاح ہم نے كروائے ہيں۔ ديکھو! اپنی ذات سے جتنا ہو سکے اتنی خدمت ضرور کر لینی چاہیے، اگرتمهاری وجہ سے کسی کا کام بنتا ہوتو بنادینا،نخرےمت کرنا،اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجردیں گےان شاءاللہ''۔دادی امّاں کا بیان ہے کہ:''بہت سار بےلوگ رشتوں ك سليل مين آپ كوواسطه بناتے تھے، اگر باہر جانا ہوتا تو آپ كولے جاتے "۔

# بالهمى نزاعات سلجهانا

استاذِمحتر م جھگڑ ہے فساد سے بہت اجتناب کرتے تھے،اوراوروں کوبھی

اس سے دور رکھنے کی ہرممکن کوشش فرماتے۔حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

"ایک جگہ میاں ہیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، ہیوی روٹھ کراپئی والدہ کے ہہاں آگئی، اور جانے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اس لڑکی کی والدہ استاذہ محترم کے پاس آئیں، اور کہنے لگیں: آپ اس کو سمجھا ئیں، استاذ نے مجھ سے کہا کہ: ہم کو فلال وقت فلال کے گھر جانا ہے، تیار بہنا، لڑکی روٹھ کر بیٹھ گئی ہے، سی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر مجھے لے گئے، لڑکی اور اس کی والدہ کے سامنے آپ نے خوبصورت انداز میں اس مسئلہ کے بارے میں افہام و تفہیم کی ابتدا کی، فرمایا: آپ کے گئن جیون کا ہرا بھر اباغ ہمیشہ قائم رہے، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ پھر بجیب انداز میں سمجھانے گئے، چونکہ گجراتی میں بھی آپ فصیح گجراتی بولتے سے، لڑکی اور اس کی والدہ پر بہت اثر ہوا، وہ لڑکی فوراً اپنے میاں کے یہاں جانے کے لیے تیار اس کی والدہ پر بہت اثر ہوا، وہ لڑکی فوراً اپنے میاں کے یہاں جانے کے لیے تیار ہوگئی۔ معاملات کے سلحمانے کا عجیب ملکہ اللہ نے آپ کو عطافر مایا تھا''۔

## جھگڑے فسادیے اجتناب

ہم نے دیکھا کہ استاذِ محترم ہر جھگڑا فساد والی چیز سے احتر از فرماتے، الیی کوئی بات ہونے ہی نہیں دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے بحث ومباحثہ ہو، بلکہ ایسے موقع پر جھگڑے کے شکار فریقین کوفسیحت کر کے معاملہ کوسلجھادیتے۔

## تقیحت سے بھر پورلطیفہ

ڈانجیل گاؤں کا ایک آ دمی ڈبلی (مزدور اور نچلے طبقے کے لوگوں کو اس نواح میں'' دبلا'' کہاجا تاہے) پرفریفتہ ہوگیا تھا،ایک عرصہ ہے آپ کواس کاعلم تھا، آ پ اس عاشق کوسمجھاتے رہے کہ بیغلط ہے، گناہ کی بات ہے، کیکن وہ بات سن کر ہمیشہ یہی جواب دیتا:''مولانا! آپ کی سب بات ٹھیک ہے، کیکن وہ دُبلی میری نظر میں پُری ہے'۔ اس موقع پر قاری شبیر صاحب مدظلتہ فرماتے ہیں: آيات كريمه ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِئ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ اور ﴿لَسْتَ عَلَيهِمْ بِمُصَيْطِر ﴾ كي روشنی میں ہمارا کام صرف کہنا ہے، ماننا نہ ماننا سامنے والے شخص کا کام ہے،کیکن ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ ﴾ والامزاج مونا چاہیے، جس كى وجہ سے وہ آ دمى سو چنے یر مجبور ہوجائے کہ بیر آ دمی میرے نفع کے لیے کہدر ہاہے، مجھ کو ماننا چاہیے، اور بیہ بات یقینی ہے:حق بات حق نیت اور حق طریقے سے کھے اور دل اور در دِ دل سے کے توضر وراثر ہوتا ہے۔مولاناا کثر بڑے مزے سے پیشعر پڑھا کرتے تھے: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ۔ ایر نہیں؛ طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے

### صلهرخمي

استاذِ محترم کے اپنے اہلِ خاندان پر بڑے احسانات رہے، تکی ہو کہ فراخی، ہر حال میں آپ خاندان کے محتاجوں، مسکینوں، پتیموں اور کمزوروں کا پورا خیال فرماتے تھے، ہرنازک موڑ پران کی مدد فرماتے، ہررشتے دار کے ساتھ حسنِ

سلوک سے پیش آتے ، وقتاً فو قتاً ان سے مل کر حال احوال دریا فت فرماتے رہتے ، اور پیصفت صرف اہلِ خاندان تک محدود نہتی ، بلکہ قربیة ربیاس کا شہرہ تھا۔

#### سخاوت

ابتدائی تنگ دستی کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استعداد بنادیا تو آپ نے اس سے بہت سارے حضرات کی خدمت کی ، خصوصاً طلبہ کا اپنے مال کے ذریعہ تعاون فرماتے اور غریبوں کا بھی بہت لحاظ کرتے ، کیا عجیب بات ہے کہ: ایک طرف تو پر ایوں کو اپنا سمجھ کر ان کے لیے ڈگر ڈگر، نگر نگر جھولیاں دراز کررہے ہیں ، اور دوسری طرف اوروں کی جھولیاں بھر رہے ہیں ۔ حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: ''کسی جگہ تب کے تعلق والے تھے جن کی رہائش کا کوئی نظم نہ تھا، آپ نے از خود محنتِ شاقہ برداشت کر کے ان کے لیے گھر وغیرہ کا انتظام کیا، واقعی آپ نے اندرونی وزمینی کام بہت کے'۔

ایک طالبِ علم نے مجھ سے کہا:''میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا نا اپنے فرزند کے ساتھ بائیک پرتشریف لائے اور اپنے پاس پڑھنے والے ایک طالبِ علم کو کچھاقم حوالے کرکے چلے گئے'۔

### مهمان نوازي

آپ کا دسترخوان وسیع تھا، ہرآنے جانے والے کواپنے دسترخوان میں

شریک کرنے کی ہرممکن سعی فرماتے، ہمیشہ کھلا کر بہت خوش ہوتے، آپ مہمان نوازی میں سنّتِ ابرا ہیمی پرگامزن سے، موقع موقع سے طلبا کی دعوت وغیرہ بھی فرما یا کرتے سے، جو طلبا آپ کی ملاقات وزیارت کے لیے گھر جاتے توان کو بھی ضرورا پنے دستر خوان پر مدعو کرتے۔ بندہ کا کئی مرتبہ آپ کے دولت کدہ پر جانا ہوا، آپ بغیر ناشتہ کیے نہ آ نے دیتے، بلکہ ایسی مہمان نوازی کا مظاہرہ ہوتا کہ مارے شرم کے سر جھک جایا کرتا تھا، بالکل ایسا برتاؤ کرتے کہ ہم خادموں کو مخدوم بنادیتے اور خود خادم بن جاتے۔ یہی صفتِ میز بانی آپ کے اہلِ خانہ میں بھی بہت نمایاں ہے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے بڑے فرزند حافظ اساعیل صاحب
بیرونِ ملک سے والدین کو ملنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، ایک دن اساف
محترم کے پاس زانوئے تلمذ تہ کرنے والے طلبا کی ملاقات کے لیے آئے، سب
سے ملاقات کی، تھوڑی دیر بیٹے، اسافہ محترم کے حکم کے مطابق چند طلبہ سے کریماو
پندنامہ کا سبق سنا، پھر جب سننے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسافہ محترم کے
ساتھ دھیمی دھیمی آ واز میں گفتگوفر مائی، پھر اخیر میں کہنے گے: ٹھیک ہے، طلبہ کو
ساتھ دھیمی دھیمی آ واز میں گفتگوفر مائی، پھر اخیر میں کہنے گے: ٹھیک ہے، طلبہ کو
ساتھ کہ آپ کی زبان سے کیا جملہ نکاتا ہے۔ استافہ محترم نے تھوڑی دیر توقف کیا؛
تاکہ سننے کا اشتیاق بڑھے اور یقیناً وہ بڑھا، پھر آپ نے طلبہ کی توجہ کو اپنی طرف
تاکہ سننے کا اشتیاق بڑھے اور یقیناً وہ بڑھا، پھر آپ نے طلبہ کی توجہ کو اپنی طرف

مبذول کرتے ہوئے کہا: یہ ہمارے بڑے فرزند ہیں، فی الحال لندن میں مقیم ہیں، ت کھے دنوں کے لیے والدین سے ملنے آئے ہوئے ہیں، آپ کاسبق سنا توبڑا تأثر لیا، پھراستاذِ محترم مسکراتے ہوئے کہنے لگے: یہ آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات کی کیارائے ہے؟ طلبہ کی تو ہانچھیں کھل گئیں اور سب نے فرطِ مسرت سے کہا: ہم سب تیار ہیں۔ چنانچہ ایک دن مقرر ہوا ، اور طلبہ نے بڑے شوق سے آپ کے گھر دعوت کھائی ،اورعمہ ہومتنوع مطعومات ومشروبات سے لطف اندوز ہوئے۔ حضرت قاری شبیر صاحب مدخلته رقم طراز ہیں کہ:'' جب بندہ ﴿199ءِ میں فارغ ہوا،تو جامعہ میں تقرر کے ساتھ ڈائبیل گاؤں کی جامع مسجد میں امامت کے لیے یا دفر مایا گیا۔ بندہ نے امامت کی ذمہ داری قبول کرلی، ان ایام میں مولا ناسے بڑے مضبوط اور گہرتے علق ہو گئے ،مسجد میں آنے جانے کے وقت ا کثر محبت بھرے انداز سے ملتے اور گھر لے جاکر ناشتہ وغیرہ کرواتے ، آپ بڑےمہمان نواز تھے'۔

حضرت قاری پوسف بھولا صاحب مدظلته رقم طراز ہیں: ''جب بھی میں ہندوستان آتا استاذِ محترم کی ملاقات کرتا، دعا کی درخواست کرتااور حسبِ استعداد آپ کو ہدیہ پیش کرتا، آپ فرماتے: میری دعوت کھا کر ہی جانا، بہت اصرار فرماتے تھے۔

نیزاس سلسلے میں مولا ناعبیداللہ صاحب بار ڈولی زیدمجد ، فرماتے ہیں کہ:

''طلبہ کے جووالی جامعہ میں تشریف لاتے تواس موقع پرآپ کا روبیان کے ساتھ عجیب والہانہ ہوتا، چنال چہد یکھا گیا: اگر والی حضرات کھانے کے وقت آتے تو کھانے کی دعوت پیش کرتے، اور اگر دوسر ہے کسی وقت میں آتے تو چائے ناشتہ ضرور کرواتے تھے، اگر کوئی والی کھانے اور ناشتہ سے منع کرتے تو استاذ بڑے پیار ہے لہجہ میں فرماتے: دعوت پیش کرنا میرا فریضہ ہے باقی آپ کی مرضی'۔

### خواب کی تعبیر دینا

استافی محترم سے اکثر لوگ خواب کی تعبیر بھی پوچھا کرتے تھے، آپ بہت ہی بہتر بن اور مناسبِ حال تعبیر بیں بتلایا کرتے تھے جو آنے والوں کو مطمئن کردیتی، اگر کسی موقع سے زیادہ مشغول ہوتے تو اپنے ہونہار شاگر دحضرت مفتی عباس صاحب مد ظلہ العالی کا حوالہ دیتے، حتی الامکان تخمینہ بازی اور اندھیرے میں تیر چلانے سے احتر از فرماتے۔

### استخاره كاابهتمام

آپ بہت کثرت سے استخارہ فرما یا کرتے تھے اور اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، ہمیشہ فرماتے تھے: ''اگر کوئی کام سمجھ میں نہ آئے تو استخارہ کرلیا کرو، راستہ نکل آتا ہے''۔ کئی طلبا آپ کے پاس استخارہ کرواتے تھے، راقم کامشاہدہ ہے کہ: ایک روز ایک طالبِ علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کچھ سرگوشی کی، پھر کہا: استاذِ محترم! آپ اگر استخارہ فرمالیں توعین نوازش ہوگی، استاذ

محترم نے کہا: ٹھیک ہے۔غالباً دوروز کے بعدوہ طالبِ علم پھر درسگاہ آیا،اورادباً عرض کیا:استاذ جی! کیا آپ نے استخارہ فرمالیا؟ کہنے لگے: جی!والدصاحب سے کہنا: کام شروع کردیں ان شاءاللہ خیرنصیب ہوگی۔

# ا كابر د يو بند كے ساتھ آپ كى مشابہت

آپ نے اپنی کوئی امتیازی شان نہیں بنائی، نہ کھانے میں، نہ کپڑوں میں، نہ کپڑوں میں، نہ جینے میں، نہ برتاؤ میں، بلکہ ہمیشہ اکابر دیو بند کی زندگی آپ کے روبر وہوتی، اوراسی طرزِ مل کونمونہ بنا کر آپ نے اپنی زندگی کی تقریباً نود ہائیاں پوری کیں۔ سادگی کے سلسلے میں مفتی عرفان احمد مالیگانوی مد ظلّہ اپنے گرال قدر مضمون میں لکھتے ہیں: سفید رنگ کا نیل چڑھا ہوا بالکل سادہ لباس، دو پلی ٹوپی، خطوط کا جھولا اور پرانی سائیکل، بس زندگی بھر استاذِ محترم کی یہی نشانی، بلکہ نشانِ امتیاز رہا۔

### صفائى كاانهتمام اورجذبهٔ خدمت

راقم نے اپنی ۲۲ رسالہ مخضری زندگی میں بہت سے علما دیکھے، کیکن استاذِ محترم جیسا کسی کو نہ پایا۔ بیسیوں بارکتابوں میں پڑھا، اوروں کی زبانی سنا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کررہے تھے، پڑوس میں ایک آ دمی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو کچھ بے چین محسوس کیا، وہ اٹھ کربیت الخلاکی طرف گیا، کیکن پھراسی بے چین کے ساتھ لوٹ آیا، دو تین مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے طرف گیا، کیکن پھراسی بے چین کے ساتھ لوٹ آیا، دو تین مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے

ید دیکھا توسمجھ گئے کہ پچھتو پریشانی ہے، بیت الخلاکی طرف گئے، دیکھا کہ گندگی پڑی ہوئی ہے،خوداپنے ہاتھوں سے اس کوصاف کیا،اوراس آ دمی سے کہا: جائے! میں ابھی جاکر آیا ہوں، بالکل صاف ہے۔

ا کاہر دیوبند کا بہ پڑھاسنا طرزِعمل میرے لیے اُس دن مشاہدہ بن گیا، جب میں نے پہلی مرتبہ شفقی ومر بی مولا نارشید احمد صاحب کیات کو دیکھا، کہ طلبا تجوید کے گھنٹے سے فارغ ہوکراستاذِ محترم کی درسگاہ میں تشریف لائے، تو آپ آ نے بیٹھنے سے پہلے جھاڑ و کی طرف اشارہ فر مایا، اور اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے: چلو! جلدی جلدی صفائی کر ڈالو۔ جب طلبہ صفائی میں مشغول ہوئے توخود بھی طلبہ کا ہاتھ بٹانے گئے، باریک باریک تنکے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر کچرے کے ڈیے میں ڈالنا شروع کیا، درسگاہ کی تمام کھڑیاں کواڑ وغیرہ بھی صاف کرنے لگے،ا گرطلبہ کی نگاہ سے کوئی مکڑی کا جالا چوک گیا ،توخود حجماڑ ولے کر اس کوصاف کرلیا۔ راقم کو بڑی حیرت ہوئی الیکن جب بار باراس کا مشاہدہ ہوا تو حیرت کی جگہ عبرت نے لے لی، کہ تواضع اس کو کہتے ہیں، انکساری ایسے برتی جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آ یے درسگاہ میں داخل ہوتے اور دروازے پر تنکا وغیرہ ہوتا،توآ یفوراًاٹھالیتے اور کچرے کے ڈبے میں لے جاکر ڈال دیتے،اس چیز کو د مکھ کرطلبہ مارے شرم کے اپنی گردنوں کو نیجی کر لیتے ، اور اپنے تنکُن بیسو چتے کہ اب استاذ خفا ہوں گے، اب ڈانٹ ملائی جائے گی ؛ کیکن بھی حرف غلط کی طرح بھی ایسانہیں کہا کہ آم لوگ صفائی نہیں کرتے ہو، بلکہ ہمیشہ اس قسم کی غفلتوں پر حکمت کے ساتھ عمدہ انداز میں متوجہ کرتے اور فرماتے: ''علم کے آ داب میں درسگاہ کا بھی ادب ہے، ہم اس میں پڑھتے، پڑھاتے ہیں، اگر ہم ان ظاہری اسباب کو پاک صاف رکھیں گے تو انشاء اللہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالی ہمارے باطن کو بھی صاف سھرا کردیں گے۔

صفائی کا بہ معاملہ صرف درسگاہ تک محدود نہ تھا، بلکہ جب بھی آ پ کے گھر جانا ہوتا تو وہ انتہائی صاف ستھراد کھائی دیتا،عموماً دیکھا گیا کہ ہروہ شخص جوانتہائی نظیف وصاف ستھرا کہلا تا ہے وہ اپنی اٹھک بیٹھک اور رہن سہن میں کوڑا کرکٹ سے گھبراتا، اوراپنے دامن کواس سے بچاتا ہے؛ حتیٰ کہسی جگہ کچرانظرآئے تواس کو اٹھانے کے بجائے نکتہ چینی کرتا ہے، لیکن استاذِ محترم کا معاملہ اس سلسلے میں اوروں سے مختلف تھا۔ احادیث میں سرِ راہ پڑی ہوئی مُضِر چیزوں کواٹھانے اور ہٹانے کی مستقل فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، استاذِ محترم کے پیشِ نظر ہمیشہ بیر فضیلتیں رہتی تھیں۔ایک طالب علم کا بیان ہے کہ میں نے مولا نا رشیداحمد کیات صاحب کو کئی مرتبہ دیکھا کہ جس وقت وہ چھٹی کے بعد گھر جارہے ہوتے توا جا نک چے راستے پرسائکل سے اتر کر کچراوغیرہ چن کر کچرے کے ڈیے میں ڈالتے ، یا کوئی پتھر کا نٹا وغیرہ ہوتا تو اسے کنارے کردیتے۔بعض مرتبہ عقیدت مندوں نے دیکھا کہ سائکل پرتیز جارہے ہیں،اجانک بریک لگائی اور گٹکاوغیرہ کی خالی پُڑیاں اٹھانے

میں مشغول ہو گئے۔ سچ ہے:''صاف شھرا بھارت'' کا نعرہ لگانا آسان ہے؛ کیکن عملی زندگی میں کر دکھانا مشکل ہے۔

# اساتذ ؤ جامعہ سے علق ومحبت

یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ ایک قدیم مدرّس عمر وتجربے کے اعتبار سے جدید مدرّس کے ساتھ محبت وربط کا تعلق رکھ کران کی خوبیوں کوخوب سراہے، حتیّٰ کہ شاگردوں کے ساتھ بھی ایساتعلق ومحبت کا معاملہ کمحسوں نہ ہوسکے، کہ آپ کے سامنے انہوں نے زانو ئے تلمذتہ کیا ہوگا۔آ یہ اس نایاب وصف سے آ راستہ تھے، وقبًا فوقبًا ہراستاذ کی خیریت معلوم کرتے ،اور تدریسی خدمات میں اپنے معاصروں اورخردوں کی بہت تعریف کرتے ،اوران سے استفادہ کے لیے طلبہ کودعا کی تلقین کرتے۔اینے اُن شاگردوں کا بھی تذکرہ کرتے جو جامعہ میں تدریبی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا زمانۂ طالب علمی بیان کرکے ان کی خوبیاں بیان فرماتے ،جس کی وجہ سے طلبہ آپ کے شاگر دوں سے بھی بہت محبت کرنے لگتے۔ ایک موقع سے حضرت مولا نا اساعیل صاحب یا نڈور مدّ خلتہ درسگاہ میں تشريف لائے ،توآب نے فرمایا: 'نیصوفی انسان ہیں ،ان سے استفادہ کیا کرؤ'۔ اس کے علاوہ ہرممکن ایسی تدبیراختیار کرتے جس سے طلبہ کے دل میں اساتذ ہُ جامعہ کی اہمیت جاگزیں ہوتی ، کبھی بیتد بیراختیار کرتے کہ: جس علاقہ کا طالب علم آپ کے پاس پڑھتا، اور اس علاقہ کے کوئی استاذ جامعہ میں خدمت

انجام دے رہے ہوں ، توان کے پاس موقع موقع سے سبق یا آ موختہ سنانے کے لیے جیجے رہتے۔ بندہ نے کئ مرتبہ دیکھا ، آپ ہمارے دوساتھیوں کومولا ناسکندر صاحب مدظلّہ (استاذِ حفظ جامعہ ڈانجیل) کے پاس جیجے ، جوان ہی کے علاقے کے سے ، اور آپ سے مل کر طالبِ علم کی استعداد بھی معلوم کرتے ، اور درسگاہ میں آ کرتعریفی کلمات سے نوازتے ، اور فرماتے کہ: اور محنت کرو، انشاء اللہ دھیرے دھیرے ترقی تمہارے قدم چومے گی۔ اس سے دوفائدے ہوتے : طلبہ کی حوصلہ افزائی اور اسا تذہ سے علق وربط کا پیدا ہونا۔

اس سلسلے میں حضرت مولا نا یوسف بھولا مدظلہ رقم طراز ہیں: 'ایک موقع سے حضرت مولا نا ابرارصاحب دھولیوگ در سگاہ کے باہر سے سبق سن رہے تھے، جب استاذِ محترم کی ان پرنگاہ پڑی تو وہ تعریفی کلمات کہہ کر چلے گئے، لیکن آپ نے ان کے چلے جانے کے بعد فوراً فرمایا: دیکھئے! جامعہ میں او پر کے درجات کے قابل اساتذہ ہیں، ان کی قدر کرلو، پھر چند نام لیے: شخ الحدیث مولا نا ایوب صاحب اعظمیؓ، حضرت مولا نا ابرار صاحب دھولیوگ ، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیصبم ۔ یہ گئی عجیب بات ہے کہ آپ میں معاصرت کا کوئی تاکثر اور استنکا ف نہیں تھا، بلکہ درجہ علیا کے اساتذہ کی تعریف کے بل ہمارے سامنے باندھ رہے ہیں، یہی معاملہ اساتذہ کا باہمی ہونا چاہیے، الحمد للہ! میراتعلق فراغت کے بعد مسلسل سب اساتذہ کے بعد مسلسل سب اساتذہ سے رہا۔ ۱۹۸۵ء میں امریکہ آنا ہوا، اس کے بعد بھی

جامعه کے اساتذہ سے خط و کتابت رہی ،حضرت الاستاذ سے بھی رہی''۔

اسی طرح حضرت قاری شبیر صاحب نرولی مد ظلّه اینے گرانفذر مضمون میں تحریر فرماتے ہیں: "ایک واقعہ یادآیا، ڈرتے ہوئے لکھ رہا ہوں، اپنے شیخ، مر بّی ومرشد کے تعلق سے بےاد بی نہ ہوجائے ، وا قعہ بیر ہے کہ ہمارے جامعہ میں خانقاہی نظام سالہا سال سے جاری ہے، کئی لوگ دور دور سے اعتکاف کے لیے آتے ہیں، اور کچھلوگ شب کواطراف سے تراوی کے پڑھنے اور دعا وبیان میں شرکت کے لیے آتے ہیں، ڈانھیل کے بھی بہت سے حضرات اپنی اپنی مسجد میں تراوی پڑھ کر جامعہ میں دعا اور بیان میں شریک ہوتے ہیں، مولانا مرحوم بھی ہمیشہ شریک ہوتے تھے،استاذی ویشخی حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم دعا فرماتے ، پھر بیان فرماتے۔ایک مرتبہ بیان کے بعد مولانا مرحوم اور بنده ساتھ ساتھ مسجد سے باہر نکلے، تو مولا نا مرحوم نے بندہ سے فرمایا کہ: حضرت کے ملفوظات میں بہت نکھارآ گیاہے، مجھے لگتاہے کہان کے شیخ فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی کا بوراعکس ان کے اندرسمو گیا ہے، بندہ نے بھی اثبات میں جواب دیا۔ دیکھئے مولانا مرحوم کی نظر! تاجر، تاجرکو، کسان، کسان کو پہنچانتا ہے،تواسی طرح ولی، ولی کو پہنچانتا ہے، یہ ہے بروں کی قدرشاسی، یہبیں کہ: میں توان سے پہلے سے مدرس ہوں۔ آپ کا پیطرز ہم کو بیسبق دیتا ہے کہ بڑوں کی قدر کی جائے۔اللہ تعالیٰ حضرتِ والا متر ظلہ کے سایۂ عاطفت کو قائم دائم رکھے اور

ہم کو حضرت کی قدر دانی کرنے اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، اور جامعہ کو حضرت مرحوم کا نعم البدل عطا فرمائے ، اور ہم کو بھی اسی طرح جامعہ کا خادم بنائے ، آمین'۔

# اساتذ وُجامعه كا آپ تعلق

استاذِ محترم جس طرح علم وفن اور عمل وتقوی کے شہسوار تھے اسی طرح حسنِ اخلاق اور شرافت اور ظرافت کا بہترین نمونہ تھے، زبان انتہائی شیریں تھی، کر واہٹ دور دور تک دکھائی نہ پڑتی تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ ہراستاد آپ سے قریبی تعلق رکھے ہوئے تھا، ہرایک کے دل میں آپ کا مقام ومرتبہ موجود تھا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب آپ کا ذکر خیر آتا ہے تواسا تذہ آب دیدہ ہوجا یا کرتے ہیں۔ آپ کہ آج کی جب آپ کا ذکر خیر آتا ہے تواسا تذہ آب دیدہ ہوجا یا کرتے ہیں۔ آپ کی تدریسی زندگی میں سینکڑوں شاگردوں نے فراغت کے بعد بھی آپ سے تعلق وربط کے بندھن کو برقر اررکھا، اور آپ سے دینی ودنیوی معلومات ماصل کر کے اپنے مستقبل کو سنوارتے رہے۔

دادی اتال کابیان ہے کہ: 'آپ سے بہت سارے فضلا ملنے کے لیے عاضر ہوتے رہتے تھے، ان کا استاذِ عاضر ہوتے رہتے گے ، ان کا استاذِ محترم سے بہت گہراتعلق تھا، اور جب آپ بیار ہوئے تو جامعہ کے اکثر اساتذہ تشریف لاکرآپ کی عیادت فرماتے رہے'۔

خود راقم کا مشاہدہ ہے:''جس وقت استاذمحتر م مفتی عبدالقیوم صاحب

کڈی مدخلتہ سے عربی اول پڑھ رہاتھا، تومفتی صاحب مدخلتہ بہاہتمام مجھ سے
آپؓ کی خیریت معلوم کرتے، اور کہتے: جب گھر جانا ہوتو ضرور میرا سلام عرض
کرنا۔ میں خدمت میں حاضر ہوتا، اور مفتی صاحب مدخلتہ کا سلام پہنچا تا، تو استاذِ
محترم بڑی خوشی کا اظہار فرماتے اور کہتے: مفتی صاحب سے کہنا: فکر کرنے کی بات
نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اور دعاکی درخواست کردینا۔

### ا كابرىي تعلق ومحبت

استاذِ محترم کو اکابر سے بھی انتہائی محبت تھی، وقیاً فوقیاً ان کے واقعات سنا کر ہماری خشک زمین کوتر وتازہ رکھتے،خصوصاً ان اکابر کے واقعات جن سے آپ کودلی اعتقاد تھا۔اس سلسلہ میں حضرات اسا تذہ کے مینی مشاہدات وتجربات تحریر کرنامناسب معلوم ہوتا ہے۔

حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتهم فرماتے ہیں کہ: ''استاذِ محتر م کا ہمارے داداحضرت مولا نامفتی اساعیل صاحب بسم اللہ سے بہت گہراتعلق وربط تھا، آپ ان کے واقعات بڑی دلچیسی اور دل کی گہرائی سے سنا یا کرتے تھے''۔ حضرت مفتی محمود صاحب بار ڈولی مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ: ''آپ مولا ناسعیدصاحب بزرگ کے بڑے معتقد تھے''۔

حضرت مفتی محمد حفظ الرحمن صاحب سملکی مدخلد فرماتے ہیں کہ:''اپنے بڑوں کی تعظیم کا جذبہ بھی مولا نامیں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا،اینے بزرگوں کا تذکرہ کان میں پڑتے ہی آپ پر بسا اوقات وجد کی سی کیفیت طاری ہوجاتی،خوب
کیف وطرب میں آ جاتے اور پرانی یا دوں کا ایک طویل سلسله شروع فرما دیتے۔
سابق مہتم میرے نانا جان حضرت مولانا سعید بزرگ صاحبؓ سے انہیں والہانه
تعلق تھا، اِن کے علمی سفر میں حضرت مرحوم کا جو ہاتھ تھا، اور ان کے جواحسانات
تھے، انہیں بڑا مزہ لے کربار بارسناتے۔

# خدام جامعه سيتعلق اوران كااحترام

دیکھا گیاہے کہلوگ علما اور ا کابرین کی توخوب عزت کرتے اور احترام سے پیش آتے ہیں ایکن جب اپنے ماتحتوں پاعام مسلمانوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے توحسنِ اخلاق کا ساراسر مایہ دھرا کا دھرارہ جاتا ہے۔استاذِمحتر م ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ حسنِ سلوک میں ہرایک کے ساتھ ان کے مناسبِ حال بہترین معاملہ فرماتے۔ آج کل عجیب حال ہے کہ اگر کسی پرتھوڑ ابھی بس چل پڑتے تو لوگ اس كوا بنا مختاج بنا كرخوب كام نكال ليت بين اليكن آي اسسلسل مين برا عاط تھے،جس کی وجہ سے خدام جامعہ کے قلوب بھی آیائی محبت سے سرشار تھے۔ اس سلسلے میں حنیف بھائی خادم جامعہ بتلاتے ہیں کہ:''میرامولا ناسے بہت زیادہ تعلق تھا،مولانا کی ایک بڑی خوبی بید کیھی کہا گرکوئی چیز مجھ تک پہنچانی ہوتی توخود میرے گھرآ کر دے جاتے، میں مولانا سے کہتا بھی کہ مجھ کو بلوالیتے! فرماتے: میرا کام اورتم کوبلواؤں بیعقل مندی کی بات نہیں''۔اللہ اکبر! کیاسادگی و

انکساری تھی۔

### علمائے كرام كاادب واحترام

استاذِ محترم بڑے ہی با ادب اور قدرشاس واقع ہوئے ہے، اپنی جامعیت اور قابلیت کے باوجود، ہر خُر دو کلاں عالم دین، آپ کی نظروں میں قابلِ احترام ہوتا، ہر جگہ ہر موقع سے ہرایک کواحترام سے یا دفر ماتے ، بھی کسی کی غیبت، تذکیل اور آبروریزی نہ فر ماتے؛ بلکہ عزت واکرام کا ایسا معاملہ فر ماتے کہ اگر سامنے والا آپ کا شاگر دہوتا، تو وہ یانی یانی ہوجاتا۔

جب بھی کسی بڑے کے نام کوئی خط یا رقعہ ارسال کرنا ہوتا تو بڑے
القاب لکھ کران کے ادب کوہم جیسے نادانوں کے سامنے واشگاف کرتے ، اوراگر
اپنے شاگرد یا جامعہ کے کسی استاذ کو کچھ لکھنا ہوتا تب بھی ان کے ادب واحترام کا
پوراخیال فرماتے۔ ہرایک کوان کے مناسب القاب سے یاد کرنا، عزت واحترام
کے جذبات ہمارے دلوں میں ابھارنے کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا، آپ کے
ہاتھوں لکھے ہوئے کئی خطوط اور رقعوں کود کھنے اور استفادہ کرنے کا موقع ملا، ہر
ایک پراد بی اور احترامی جملے لکھے ہوئے یائے۔ اسی طرح جب کوئی عالم دین یا
آپ کے کوئی شاگرد درسگاہ میں حاضر ہوتے ، تو آپ ٹوراً مندخالی کر کے جگہ
دسے تاوراسی علی کے اسراری وجہ سے بیٹھ جاتے۔
والے مہمان علما آپ کے اصراری وجہ سے بیٹھ جاتے۔

#### ایک دا قعه

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت استاذِ محتر م سبق سے فارغ ہوئے ، اسی وقت جامعہ کے خادم (وائر مین) صدیق بھائی کسی غرض سے آپ کے یاس تشریف لائے، آیٹ نے خوب آؤ بھگت کی اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور قدرے تُفتگوكے بعدایک طالب علم كوبلايا، اوراسے حكم ديا كه چائے لے آؤ، جلدى كرنا اوراچھی لے آنا! طالب علم استاذِ محترم کی بات کو برابر سمجھ نہ سکا،اور نہ دوبارہ یو چھنے کی ہمت کرسکا کہ کہاں سے لاؤں، آخر قیاس کے گھوڑے دوڑا دیے، پھر کیا ہوا؟ جونہ ہونا تھاوہ ہوا۔ یعنی طالبِ علم دفتر میں چائے لینے کے لیے چلا گیا، ذراسو چے ! ایک قدیم استاذ جوتقریباً ۱۵ مرسال سے مدرسه میں خدمت انجام دےرہے تھے، جن کی خاص صفت میتھی کہ اس لمبی مدت میں دفترِ اہتمام میں اپنی نجی ضرورت کی خاطر مبھی دستِ سوال درازنہ کیے،اس نادان طالبِ علم کی حرکت نے دفتر کے خادم کوبھی سوچنے پرمجبور کر دیا کہ مولا نانے اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ اچانک چائے منگوائی، کیابات ہے؟ حالانکہ اس طالب علم کواستاذِ محترم نے جامعہ سے متصل ہوٹل سے چائے لانے کے لیے کہاتھا، وہ نادان خطا کر گیا، اور دفتر میں حنیف بھائی سے کہددیا کہ مولا نارشداحمد کیات صاحب نے کہاہے کہ دوبہترین جائے بنا کر دو۔ حنیف بھائی بھی تعجب کرنے لگے، لیکن حکم استاذِ محترم کا تھا، منع کیسے کرسکتے تھے؟ آ خر کاراس طالبِ علم کو یوں کہہ کر درسگاہ میں واپس بھیجے دیا کہ ابھی دودھ نہیں ہے، میں دوکان سے دودھ لے آتا ہوں ،اور چائے تیار کر کے حاضرِ خدمت ہوتا ہوں ، مولا ناسے کہناتھوڑی دیرانتظار کریں۔

ادهرتوا نتظار میں کئ گھڑیاں گذر چکی تھیں،استاذِمحترم دو چارطلبہ کو بھیج کر خبر بھی معلوم کر چکے تھے، ہرایک مدرسہ کی ہوٹل میں جاتا اور مایوس واپس آتا، استاذِ محترم باربار كههر ہے تھے: چائے لينے كہاں چلا گيا؟ صديق بھائى كوبھى دير ہورہی ہے۔صدیق بھائی جانے کی اجازت طلب کرہی رہے تھے کہ اچا نک وہ طالبِ علم خالی ہاتھ درسگاہ میں داخل ہوا،استاذِ محترم پرخفگی کے آثار طاری ہو گئے، در یافت کیا: بھائی! خالی ہاتھ کیوں آ گئے؟ طالب علم کوکیا پیت تھا کہ میری اس حرکت ير قيامت بريا موجائے گی، وہ جواب ديتے ہوئے کہنے لگا: استاد جی! حنيف بھائی نے کہا کہ ابھی دودھ نہیں ہے، گاؤں سے دودھ لے کرآتا ہوں اور جائے بنا کر دے جاتا ہوں، آیتھوڑی دیرانتظار کریں۔اس بات کاسننا تھا کہ استاذمحترم کی بے چینی بڑھ گئی، اور آپ کفِ افسوس ملتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے: توسیرهی سے اتر کر کیوں گیا؟ اوپر سے ہی کود جاتا، پھر کہنے لگے: خود بھی پریشان ہوا،اورہمیں بھی پریشانی میں ڈال دیا، چل بیٹھ جا!بالکل''موالی''معلوم ہوتا ہے۔غم وغصہ کی ملی جلی کیفیت طاری تھی۔اس واقعہ سے آپ کو بڑی ٹھیس بہنچی؛ لیکن آخر کیا کرتے جو ہوا سو ہوا، کہنے لگے: صدیق بھائی! میں نے اتنے سالوں میں بھی مدرسہ کی چائے نہیں منگوائی، آج اس نے سب یانی پھیردیا۔

قارئین! ذراظرف تو دیکھئے: اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہتے ہیں:
صدیق بھائی! بچے بہت ہوشیارہے، لیکن مُثل مشہورہے'' بچے عقل کے کچے ہوتے
ہیں، چلوکوئی بات نہیں' ۔ پھر حنیف بھائی ہاتھ میں طشت لیے ہوئے جس پر دو
خوبصورت کپ گرم ذاکقے دار چائے کے بھرے ہوئے تھے لے کر آئے،
اورا پنے مخصوص لہجہ میں سلام عرض کیا۔ استاذِ محترم نے جامعہ کے اس خادم سے
بڑی معذرت کی، اور کہا: خواہ مخواہ آپ کو تکلیف ہوگئی، پھر پورا واقعہ سنا یا۔ اس
تقصے سے جہاں خدام وزیر دست کے ساتھ آپ کے حسنِ سلوک اور عفوو در گذر کا
اندازہ لگا یا جاسکتا ہے وہیں استغنا و بے نیازی اور جامعہ کے مال میں احتیا طکا پہلو
اندازہ لگا یا جاسکتا ہے، کون ہے آج جس کوادارے کا کام کرتے ہوئے سالہا سال
گذر گئے ہوں اور اس نے ادارے سے ایک چائے کی پیالی بھی نہ ہو؟۔

### آپ خطوط کے آئینہ میں

آپ نے جب بھی آپ قام کوجنبش دی، وہ قلم انشا پردازی کے گل ہوئے

کھیر تار ہا،ادب کے موتی لٹا تار ہا،اورالفاظ وتعبیرات کے تاج کل بنا تار ہا،آپ کے

کتحریری خط میں ایسی دل آویزی ہوتی کہ قاری پورامضمون پڑھنے پر اپنے

آپ کو مجبور پا تا، آپ کی تحریر کی سب سے عمدہ خوبی یہ تھی کہ وہ آسان الفاظ،
خوبصورت تعبیرات، چھوٹے چھوٹے جملے اور عمدہ چُکلوں سے لبریز ہوتی، جس
میں اشارے و کنائے کا برمحل استعال، اور موزوں اشعار سے تانے بانے جڑے

ہوتے، اندازِ تحریر نہایت ظرافت آمیز جو ہر کسی کو بہننے یا کم از کم مسکرانے پر آمادہ کردیتا۔ آپ کی ایک خصوصیت بید دیکھی گئی کہ آپ متعلقین سے اکثر اوقات قلمی رابطہ فرما یا کرتے تھے، یعنی جو بھی بات پیش آتی عموماً سلیٹ یا کا پی پر شگفتہ تحریری انداز میں لکھ کر کچھاس طرح اظہارِ خیال فرماتے کہ آپ کا مافی الضمیر ہمارے سامنے عمدہ پہلو لے کر نمودار ہوجاتا، اگر میں یوں کہوں کہ ان کی تحریر مندر یہ کوزے' کا مصداق ہوتی تھی تو مبالغہ نہ ہوگا۔

علائے ادب کا قول ہے کہ انشا پردازی میں مقدس سنجیدگی بھی شیریں دیوانگی کالبادہ اوڑ ھے سامنے آتی ہے۔ اگریہ بات واقعی سے ہتو استاذِ محترم کی تحریراس کی عمدہ مثالوں میں سے ایک ہے، آپ کوز مانۂ طالب علمی ہی سے تحریر کا بڑا شوق تھا، اس لیے بہ کثرت متعلقین کو چاہے اسا تذہ ہوں یا تلامذہ، یا کوئی عامی شخص، ہرایک کوخطوط کے ذریعہ محبت کا گلدستہ پیش کرتے۔

ذیل میں چندخطوط نقل کیے جاتے ہیں جوان شاءاللہ طالبانِ علومِ نبوت کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔

> درحِ ذیل خطاہینے ایک شاگر دکے نام ہے۔ بسم اللّٰدالرحمن الرحیم

ڈانجیل :396415 بتاریخ ۸ رفروری ۲۰۱۳ء

بخدمتِ گرامی محتر م المقام جناب نو رِنظر محمرز پدسورتی سلمه!

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

خدا کرے آپ کا مزاج گرامی بخیر ہو، بعد سلام مسنون!

عرض یہ ہے کہ مکان کے پہلے منز لے پر رات کی تنہائی میں "معارف

مثنوی'' پڑھرہاتھا،اس میں ایک حکایت نگاہ سے گذری، واللہ پا کیزہ محبت کے

متعلق قلم کا عجیب جادو جاری کیاتھا،جس کے پیشِ نظر چند تأثرات بذریعۂ خطسپر دِ

ڈاک کرے آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں،

امیدہے کہ ان شاء اللہ شافی جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔خیر!محترم قبلہ والد

صاحب اور مکان میں بھی تمام چھوٹوں، بڑوں کو تحفۂ سلام پیش کرنا، رات کے جو

وظا نَف بتائے گئے تھے، وہ از اول تا آخر بلا ناغہ ادافر ماتے رہیں۔

دل سے جودعانگلی ہے اثر رکھتی ہے

ینہیں؛ طاقتِ پروازمگررکھتی ہے

خط کا جواب مطلوب ہے، دعا میں فراموش نہ فر ماویں۔

فقط والسلام

دعا گو:رشیداحمه عفی عنه

ذیل میں مذکور خط آپ کے ایک شاگر دکی نانی امال کی بیار پرس کے لیے

لكھا گيا تھا۔

بخدمت گرامی محترم المقام جناب حاجی محمد یوسف صاحب سورتی اور

مکان میں تمام حجوٹے بڑے حضرات!

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

خداکرے آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں۔

بعد سلام مسنون! گزارش اینکه، گزشته رات ٹیلی فون کے ذریعہ واجب

الاحترام آپ کے قبلہ ومحتر م اتال جان کا جونازک حادثہ پیش آیا، معلوم ہوا، بشری فطرت کے مطابق ہم تمام گھر والوں کو واقعی بہت صدمہ لاحق ہوا، کیا کیا سوچا تھا، اور کیا ما جرا پیش آیا، حالانکہ عزیز م زید اپنے دوست صابر بھائی کے ساتھ خوشی درخوشی بابرکت ضیافت کی مبارک دعوت پیش کرنے کے لیے ہمارے اپنے ہی مراک موضع ڈا بھیل تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس درمیان اچا نک مذکورہ سانحہ مکان موضع ڈا بھیل تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس درمیان اچا نک مذکورہ سانحہ کا واقع ہونا دل و د ماغ کے اندر بھی شامل نہ تھا، حق تو یہ ہے کہ بشر کیا کیا سوچتا ہے اور قدرت کے ملہ کیا کر شمہ دکھاتی ہے، جس کا جوڑ ہماری سوچ سے بالکل ہی بالاتر ہے۔ بقول شاعر

خوشی کےساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہیں شہنا ئیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں

حاجی صاحب! آپخفگی نه فرمائیں،بس وہی ہوتا ہے جومنظورِ خدا ہوتا ہے،جس پرہم سب ایمانداروں کا ایمان ہے،خط کا ماحصل مدّعا بہی ہے کہ حکم ربی ونوشتۂ مقدّرتسلیم ہے۔آپ کے گھر کی ضیافت جب منظورِ خدا ہوگی تب ہی آپ کی مہمان نوازی کی شاندار کا میابیاں قدم چوم لیں گی۔

بہر کیف! پیارے بھائی جان محمد یوسف صاحب! آپ سے مود بانہ گزارش ہے کہ آپ بالکل ہی رنج وغم نہ کریں، بلکہ آپ کا خوش وخر مر ہنا، میرے لیے عین مسرت کا پیغام ہے۔جس پر خدا گواہ ہے، پیارے بھائی یوسف صاحب اور مجھ کو، ہماری والدہ کی یادخوب رلاتی ہے، او پر سے تو خاموش رہتے ہیں؛ مگر کا بجہ کی بات دل ہی جانتا ہے۔ بقول شاعر

گری شبنم پتی پر؛ مگر پتی نم نہیں ہوتی جدائی لاکھ ہو؛ مگر محبت کم نہیں ہوتی

میری ماں! دستہ بستہ ہم آپ کے دو بیٹے دونوں بھائی: یوسف ثانی، اور رشید احمد معافی کے خواستگار ہیں، کاش کہ آپ در گذر فرمادیں تو ہماری بڑی سعادت ہوگی۔

دعا گوں ہوں کہ آپ بلاتا خیر صحت یاب ہوں ،اس کے بعد ضیافت میں ہم سب مل کر آ جائیں گے، انشاء اللہ۔ کھانا کھا کر خدا تعالیٰ کی بے اندازہ شکر گزاری کریں گے، دریں چہ شک۔

اماں جان! آپ شفاخانہ میں صاحبِ فراش ہیں، اور راقم الحروف اپنے پرانے اصول کے مطابق موضع بروڈہ روائگی کی تیاری میں ہے۔ آپ کے بیٹے زید بھائی بھی آئے تھے، آپ کی پاکیزہ محبت کی وجہ سے آپ کے دیدار کی تمنائیں دل ود ماغ میں جاگزیں تھی، مگر خیر، امال جان! بیارے بیٹے زید میراخط

پڑھ کرسنادی، تو آپ زاروقطار بالکل نہ روئیں، اس کے عوض دعافر مادیں کہ خدا تعالیٰ یوسف اور رشید احمد کو دین دار بناویں، آمین۔ اپنی حقیقی ماں کے سائے سے محروم ہوجانے کی وجہ سے مال کی مامتا کے لیے ترس رہا ہوں، کیونکہ مال کے یاؤں تلے جنت اور باپ جنت کا خاص دروازہ ہے۔

میرے آنے سے پہلے آپ اپنے بیٹے زید بھائی کے پاس تشفی نامہ کھواکر میرے پتہ پرارسال کرنے کی زحمت گوارا فر ماویں تو آپ کا جان ودل سے بہت بہت شکر ہید۔ فقط والسلام

دعا گودعا خواه

رشيداحمه عفى عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

بخدمتِ گرامی محترم المقام جناب حاجی انصاری محمد مصطفیٰ محمد یوسف صاحب زیدمجدکم

> السلام علیم ورحمۃ اللّٰدوبر کانۂ خدا کرے کہآپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ بعد سلام مسنون گزارش اینکہ:

عزیزم! نورچیثم عبدالملک سلّمهٔ کی شادی مبارک کا رجسٹرڈ اے، ڈی، کے ذریعہ دعوت نامہ بلاتا خیر برابر وقت پر پہنچا، واقعی! جس کو بار بار پڑھ کر

خیر! جواباً عرض یہ کہ اگر طبیعت قریبے سے رہی تو ان شاء اللہ! آپ کی پاکیزہ محبت کے جذبات کی قدر دانی کرتے ہوئے دو چار روز قبل ہی اپنی آمد کی اطلاع دے کر پیارے بیٹے عمر دراز سر فراز عبد الملک سلّمہ کی شادی خانہ آبادی میں شرکت کرنے کی البتہ کامل ترین سعی کروں گا، دعا فر ماویں خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی بابر کت ملاقات کا ذریعہ پیدا فر ماویں، اور پر انی تمناؤں کی تحمیل فر ماویں، آمین بابر کت ملاقات موجایا کرتی ہے، باقی آج کل وقت کی قلّت کے باعث اپنے باہم ملاقات ہوجایا کرتی ہے، باقی آج کل وقت کی قلّت کے باعث اپنے عزیزوں واقارب کی دعوت پرلئیک کہا جائے، قابل غور بات ہے۔

بس! آپ دل جمعی کے ساتھ دعا کریں کہ: خدا تعالیٰ اپنے مقاصدِ حسنہ میں کامیا بیاں بخش کرشادی کے تمام ضروری کاموں میں فلاحِ دارین سے معمور فرمائے، آمین۔

آپ کا دعوت نامہ موصول ہونے کے بعد یہاں سے بتاریخ: ۸/ستمبر ۵۰۰ بے انورِ نظر پیارے بیٹے عبد الملک سلّمہ کے نام شادی کی مبارک بادی کا ٹیلی گرام ارسال کر چکا تھا، جوان شاء اللّہ آپ لوگوں کو موصول ہو چکا ہوگا، جس سے بشری فطرت کے مطابق آپ تمام کی مسرتوں میں اضافہ ہونا کھلی حقیقت ہے، جس

کی تشریح ان شاءالله آئنده خطوط سے معلوم ہوگی۔

محترم بھائی جان! شادی خانہ آبادی کے مسرت بھر ہے کھات کے پیشِ نظر کل چار کتا ہیں عزیز م نو نِظر عبداللہ فیصل کے ہمراہ ہدیہ کے طور پر حاضر خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو پڑھ لینے کے بعد شافی جوابات تحریر فرماویں تو میرے دل کوخوشی ہوگی۔

چاروں کتابوں کی تشریح مذکور ہیں:

(۱) تحفهٔ دولها، بیٹے عبدالملک کے لیے۔

(۲) اُن کی اہلیہ محتر مہ کے لیے تحفۂ دلہن۔

(٣)الحزب الاعظم،آپ جناب کے لیے۔

(۴)افضل الوظائف:امِّ عبدالله فيصل کے ليے۔

(۵)خطوط

حاصل میر کہ کل پانچ اشیاء حاضرِ خدمت کرنے کا شرف حاصل کررہا ہوں، جوموصول ہوجانے پرٹیلی فون کے ذریعہ بعد العشاء مطلع فرمانے کی زحمت گوارا فرماویں توبڑی ہی کرم نوازی ہوگی۔

اماں! عشاکے بعد کی تا کیداس بنا پر کررہا ہوں کہ دن کے اوقات میں ملحقہ مکا تب کے امتحان کے لیے جانے کی وجہ سے مکان پر موجود ہونا مشکل مرحلہ ہے، رات کے اوقات میں بہر کیف! مکان پر آجایا کرتا ہوں، تا کہ دور

ا فیادہ بھائی جان کے ساتھ قرینہ سے گفتگو کا موقعہ ہاتھ لگ جائے توشکر خدا،جس پر توجہ مبذول فرماویں تو جانبین کے لیے اُحْسُن صورت ہوگی۔

عبدالله سلمه بھی کافی اصررا کرتے رہتے ہیں؛لیکن طویل سفر کی معذوری کی دیوار حائل ہونے کے نتیجہ میں دل کی بات دل ہی میں رہ جاتی ہے، پر ہونے نہیں یاتی:

گری شبنم پتی پر مگر پتی نُم نہیں ہوئی احدائی لاکھ ہو مگر محبت کم نہیں ہوتی

خير مصلحت خداكي ،نوشة مقدّر ، بقول شاعر:

وہی ہوتاہے جومنظورِ خدا ہوتاہے

رمضان شریف کے پہلے عشرہ میں وہی پرانی ٹکٹوں کے ساتھ ساتھ کم وبیش کرتے ہوئے عمرہ کے لیے تی الامکان کوشش کررہا ہوں، دعا فرماویں کہ خدا تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرما کر ہمیں مقبول عمرہ نصیب فرما کر دارین کی ترقیوں سے رشيداحمه عفى عنه نوازے،آمین، پرسانِ حال کوتحفهٔ سلام۔

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

بخدمتِ گرامی محترم المقام جناب حاجی انصاری محم مصطفیٰ بن محمد یوسف

صاحب زيدمجدكم

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانيهُ امیدہے کہ آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ بعد سلام مسنون! عرض اینکه نور چشم فرزند عبد الله فیصل سلّمهٔ کی وساطت سے مکتوبات اور کتابوں کا پارسل بھی ان شاءالله آپ کو بروفت موصول ہو چکا ہوگا، جس کو برڑھ کر کاشف احوال ہونا اظہر من اشمّس ہے۔

مولانا عبد الرحمٰن سلّمۂ بفضلِ خدا مالیگاؤں سے یہاں پر بحمد اللہ بخیر وعافیت تشریف لا چکے ہیں جوفقط اطلاعاً عرض ہے۔

دراصل اُن کی زبانی نورِنظر پیارے فرزندعبدالملک سلّمۂ کی شادی خانہ آبادی کی خوش خبریاں از اول تا آخر گوش گزار ہوئی ، واقعی جس کوس کرخوشیوں کا بیانہ چھلک گیا،جس کے نتیجہ میں ہم تمام خداوند تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ دعا كرتا ہوں كەز دېين ميں بےلوث يا كيز ەمحبت كااضا فەفر ما كراز دواجي زندگانی کوازاول تا آخر،خیروبرکت سے بھر پورفر ما کرمقاصد حسنہ میں کامیابیاں بخش کر ہردم فلاحِ دارین ہے معمور فر ماویں، آمین ثم آمین یارب العالمین۔ محترم! ابضمير بيسوال كرتا ہے كہ: بھيجي ہوئي تمام كتابوں كے مطالعہ كرنے كے بعد بالكلية آپلوگوں كو پسند آئي يانہيں؟ اماں! جس كى تشريح قلمبند فرمانے کی زحمت گوارا فرمائے تو راقم السطور کے بےقر اردل کو یک گونہ شفی ہوگی۔ جنابِمن! شادی کی مبارک بادی کے لیے فرزند عبد الملک سلّم و کے نام ارجنٹ ٹیلی گرام سپر دِ ڈاک کر چکا تھا،جس سے آپ لوگوں کی مسرتوں میں اضافہ ہونابشری فطرت پر مبنی ہے،جس کی تفصیل ان شاءاللہ آئندہ خطوط سے معلوم ہونا

ممکن الحصول ہے، خیر!

بھائی جان! سچ تو ہے کہ روزانہ کی ہفتہ واری دعاؤں کے ذخیرہ کے لیے راقم الحروف نے ''الحزب الاعظم'' کوتر جیج دے کرانتخاب کرتے ہوئے خصوصاً آپ ہی کی ترغیب کے لیے دی ہے، جس پر توجہ مبذول فرما کر دنیا اور آخرت کی شاندار کامیا بی حاصل کریں۔

برادرم! فجر کی نماز کے بعد گھر آ کر پہلی فرصت میں بلاناغہ کتاب میں لکھے ہوئے ایام کے مطابق دل جمعی کے ساتھ پڑھنے کا اپنامعمول بنالیویں، اس کے بعد ناشتہ سے فارغ ہوکر دوکان پہنچ کر بسم اللہ پڑھیں اور لیسین شریف کا ور دہمیشہ جاری رکھے، ان شاء اللہ، اس کی برکت سے تنگی کا بھی بھی سامنا نہ ہوگا، اور دائماً پورا خاندان خوش حال رہے گا۔

ذراسنوتو! دنیا توبوفااور مطلق فانی ہے، ہماراایمان وعمل میہ ہم تو پروردگارعاکم سے اپناذاتی سوال کُل کریں گے، بس! زندگانی کے تمام اہم کا موں کے لیے وہی یاک ذات کافی اوروافی ہے۔

> رزق خود اُڑ اُڑکر پہنچتا ہے جو ہے مقدر کا پردے دیے ہیں میرے رزّاق نے ہر ہردانے کو

نورچیثم! عزیزم فرزندعبراللہ فیصل سلّمۂ سے گزارش کریں کہ والدین کی اطاعت ہی فلاحِ دارین کی بے مثال تنجی ہے۔ اور صوم وصلوۃ کی پابندی جنت کی چابی ہے۔ اور تلاوتِ قرآن بزرگانِ دین کا انمول شیوہ ہے۔

جس پر ثابت قدم رہنے سے دونوں جہاں کی ترقیوں کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔
بشرط سہولت فرزند کو میری تحریر پڑھنے کے لیے دیویں، اور تحفہ سلام کے ساتھ پیشگی میں عیدالفطر کی مبارک بادی پیش کریں، اور عبداللّٰہ فیصل اور عبدالملک دونوں بھائیوں کو خطو کتابت کرنے کی گزارش کریں، تا کہ محبت میں اضافہ ہوتا جائے۔
بھائی جان! اخیر میں میری جانب سے محض گزارش ہے ہے کہ آپ معارف ِمثنوی'' کا مطالعہ جاری فر ماویں، ان شاء اللّٰہ بے اندازہ فائدہ ہوگا۔

انداز بیان ایسادل پذیر ہے کہ پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں، اوراُس میں عبرت آموز پندوضح پرروشیٰ ڈالتے ہیں، اوراُس پرتوجہ مبذول کرنے سے تقویٰ کو تقویت حاصل ہونے میں کوئی کلام کی گنجائش ہیں، بہر کیف!مفیدوکارگر کتاب ہے۔ ماور مضان شریف کی بابر کت گھڑیوں میں احقر کودعامیں فراموش نفر ماویں۔ مکان میں تمام افراد کو تحفہ سلام کے ساتھ ایڈوانس میں عیدالفطر کے بابر کت موقعہ پر فرداً فرداً ہرایک کوخوب خوب عید مبارک، نضے منوں کوان گئت پیار۔ فقط والسلام، خدا حافظ، رمضان المبارک کے بعد عید مبارک۔ نقط والسلام، خدا حافظ، رمضان المبارک کے بعد عید مبارک۔

دعا گوودعاخواه:رشیداحرغفی عنه

### بسم الثدالرحمن الرحيم

بخدمت گرامی محترم المقام جناب انصاری محمد مصطفیٰ صاحب زیدمجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

خداکرے کہآ یہ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔

بعد سلام مسنون گذارش اینکه: آپ کا ارسال فرموده پا کیزه محبت سے بھر اہوا عنایت نامه موصول ہوا، واقعی جس کو پڑھ کرخوشیوں کا پیانہ چھلک گیا،

شکریہ،آئندہ کے لیے یہی امید واثق وابستہ۔

یادآ وری کا بہت بہت شکریہ

نیزعزیز القدرعبدالله فیصل سلّمهٔ کے ہمراہ حلوااور چوڑا کا گراں قدر تحفہ بھی جو آپ نے ارسال فرمایا تھاوہ بھی بحمدالله بروقت برابر موصول ہو چکا ہے، جو فقط اطلاعاً عرض ہے، برائے نوازش قطعاً فکر وتشویش نہ فرماویں، لہذا تہہ دل سے آپ کا بہت بہت شکر گذار ہول۔

اماں! بیہ کہ تھا ئف ارسال فرمانے کی زحمت گوارا نہ فرماویں، تو آپ کی کرم نوازی ہوگی ، بارباراچھانہیں گتا۔

محترم! اس کے عوض قلم وقرطاس کے حوالے سے نصف الملاقات کی سعادت بخشتے رہیں تو احسانِ عظیم گردانا جائے گا، برائے نوازش راقم الحروف کی جانب آئندہ کے لیے توجہ مبذول فرمائے گاعنایت ہوگی۔

عزیزم! عبداللہ فیصل سلّمۂ بفضلِ خدا آپ لوگوں کی دعاؤں کی طفیل کھائی پڑھائی میں ہمہ تن مشغول ہے، دعافر ماتے رہیں کہ: خدا تعالی اُن کی محنتِ شاقہ کوشرف قبولیت سے نواز کراس کا نعم البدل عطافر ما کر ہرایک ماہانہ، سہ ماہی، حشش ماہی، سالا نہ امتحانوں میں ممتاز شاندار کا میا بیوں سے مالا مال فر ماکر دین کا داعی اور عالم باعمل پیدافر ماکر دارین کی ترقیوں سے مالا مال فر ماویں، آمین عزیز م عبد اللہ فیصل با خیریت رہتے ہوئے صحت یاب ہے، کوئی فکر وتشویش نہ فر ماویں، ان کی تعلیم وتربیت کے لیے ہمیشہ دعافر ماتے رہیں:

دل سے جو دعانکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر تونہیں، طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے

ششاہی امتحان کی تعطیلات کے درمیان آپ کی دعوت پرلبیک کہنے کی سعی کروں گا، دعافر ماتے رہیں کہ خدا تعالیٰ ملا قات کا ذریعہ پیدافر مائے، آمین۔
کاش کہ آپ لوگ بھی ہمارے غریب خانہ پرمہمان بن کرتشریف آوری
کی زحمت گوارافر مائے توزیے قسمت۔

جنابِمن! تشریف آوری سے پیشتر مطلع فرمایئے گا، تا کہ باہم ملا قات میں سہولت شاملِ حال رہے،اور جانبین کے لیے روحانی سکون قائم رہیں۔

مكان ميں تمام كوسلام محبت اور ننھے مُتُوں كواَنُ گِنت بيار۔خط كا جواب مطلوب ہے، دعاميں فراموش نه فرماويں۔فقط والسلام مع الاحترام دعا گودعا خواہ: رشد احمر عفی عنہ ذیل میں آپ کے نام آپ کے استاذِ محترم مولانا شریف صاحب دیوبندی کی جانب سے خط کا جواب مذکور ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ استاذِ محترم اپنے اکابر اساتذہ کے ساتھ خطوط سے استفادہ کے اتنا پختہ رشتے استوار کیے ہوئے تھے کہ خط نہ آنے پراکابراس کو مستقل محسوس فرماتے تھے، ملاحظہ کیجیے۔

باسمة نعالي

محمد شریف حسن دیوبندی عزیز القدرمولا نارشیداحمدصاحب مدخله السلام علیکم ورحمة اللّدوبر کاته

لفافه موصول ہوکر کاشفِ احوال ہوا، یاد آوری کاشکریے، کوئی مضا کقتہیں تاخیر جواب میں، جب کہ آپ کو جمبئی کا سفر درپیش ہوا، تو وقت اس میں کافی ختم ہوا، یہ آپ کی سمجھداری ہے کہ آپ کواس کا احساس ہے، میرا دل بہت خوش ہوا، قادرومخار آپ کواپ خلااز جلد کا میاب فرمائیں، آمین۔

آپ نے جو کتاب ''راوسنت' کے تعلق سے فرمایا تھا کہ مکتبۂ بجلی نے اس کونہیں بھیجا، بندہ نے فوراً ان کے یہاں کہلا بھیجا، اور افسوس کا اظہار کیا، کہ اب تک کتاب روانہ بیس کی، کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے جواب میں اسی دن کتاب روانہ کردی، جو آپ کول گئ ہوگی، ان کوان کی بھول اور غلطی کا احساس بھی ہوا، خیر! بات ختم ہوئی۔ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہر طرح کی نصرت سے مالا مال

فرمائیں، آمین دارالعلوم میں مهرذی قعده کواسباق شروع ہوگئے۔فقط والسلام محد شریف حسین دیو بندی محلہ کدیورہ اونچا، دیو بند

# تلامذه كا آپ سے علق

آپ کی خطوط نو لیک اور آپ کی شفقتیں طلبہ پراس قدر انراز ہوتیں کہ جامعہ سے جانے کے بعد بھی تلامذہ بذریعۂ ڈاک آپ سے رابطہ میں رہتے اور خطوط کے ذریعہ آپ کی ذات سے استفادہ کرتے ،اگر خط کھنے میں کوتا ہی ہوتی یا تاخیر ہوجاتی توشا گردشر مندہ ہوتا اور اس غفلت پر معذرت خواہ ، ذیل کے دوخطوط سے اس کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے ، جو سعادت مندشا گردوں نے اپنے شفیق استاذ کے نام تحریر کیے ہیں۔

محترم المقام جناب استاذى مولا نارشيد صاحب دامت بركاتهم! السلام عليكم ورحمة اللدوبر كاته

بعدسلام مسنون! عرض اینکه بنده به خیر وعافیت ہے، امید ہے کہ آنجناب مع اہل وعیال کے به خیر ہوں گے۔

بعدۂ عرض اینکہ کافی عرصہ گذر چکا کہ آنجناب سے ملاقات نہیں ہوئی، امید ہے کہ اس کوقلّتِ محبت پرمحمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ باربار آنجناب کا خیال آتا ہے، نہ تو محبت میں کمی ہوگئی اور نہ تو یہ بات ہے کہ آنجناب فراموش کیے گئے، ایسے تخص کو جس کا اتنا بڑا احسان ہو۔ کیسے فراموش کیا جاسکتا ہے؟ ہرگزمکن نہیں، البتہ مذکورہ باتوں کوستی پرمحمول کیا جاسکتا ہے، بہر حال امید ہے کہ اس بڑی کوتا ہی کومعاف کریں گے۔

دیگراحوال الحمدللّٰدسب به خیر ہیں،امسال بندہ نے شرحِ وقابیہ میں داخلہ لیاہے،اورمندرجهٔ ذیل کتابیں داخلِ درس ہیں:

(۱) شرح الوقايه (۲) نور الانوار (۳) ترجمهُ قرآن پاک (نصف اول) (۴) مختارات (۵) شرح شذور الذهب (۲) تلخيص المفتاح (۷) رياض الصالحين(نصف ثانی) ـ

اس کے علاوہ بندہ نے ''سبعہ'' شروع کیا ہے، امید ہے کہ آنجناب کامیابی کے لیے ضرور دعاکریں گے۔

حافظ محمد ڈیسائی افریقہ نے آنجناب کا پیغام پہنچایا تھا، واقعتاً اس سے بڑی شرمندگی ہوئی۔

آ نجناب کی تعلیم بہت یا دآتی ہے، آنجناب نے اس نا کارہ کے پیچھے بہت زیادہ محنت کی ، اللہ تعالی آنجناب کواپنی شایانِ شان بدلہ عطافر مائے ، آمین۔

اگرآ نجناب نے اتن محنت نہ کی ہوتی تواس درجہ کونہ پہنچے ہوئے ہوتے، محض آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالی پورا پورا بدلہ عطافر مائے، آمین۔ مجھے نہ کھنانہ پڑھنا آتا ہے، اس کے باوجودا ستاذِ مکرم آپ کو کھر ہا ہوں، یہ بات یقینی ہے کہ اس خط میں کافی غلطیاں ہیں، امید ہے کہ قلم عفو پھیر دیا جاوےگا۔

مکان سے خطوط ملتے رہتے ہیں، الحمدللد! سب بہ خیر ہیں۔ آج ہی بندہ کے بہنوئی (مولاناعثمان) کا خط موصول ہوا، اس میں بیتحریر فرمایا تھا کہ والدہ کچھ ایام ہسپتال (Hospital) میں رہی تھیں، لیکن اب الحمدللد! طبیعت ٹھیک ہے، امید ہے کہان کی صحت کے لیے دعا کی جاوے گی۔

اورتو کیالکھوں؟ زیادہ فکراس بات کی ہے کہا گرکوئی بات لکھ دی گئی اوروہ نامناسب ہوتو گنتاخی ہوگی، لہذااسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اس خط کومکمل کرتے ہوئے اخیر میں آنجناب سے دعا کی درخواست کروں گا۔

اگرآ نجناب کی شان کے خلاف کوئی بات لکھی گئی یا کوئی الفاظ استعال کیے گئے ہوتو امید قوی ہے کہ بندہ کومعاف کیا جائے گا۔

امیدہے کہ اپنی ادعیہُ صالحہ میں فراموش نہ فر مائیں گے۔

آنجناب كاشاكرد

محمداساعیل شبیراحمدابرا ہیم دیسائی فقط والسلام

آ نجناب کے پتے کاعلم نہیں تھا، اسی وجہ سے مولا ناعبدالصمد کے نام اس خط کوروانہ کیا۔

#### باسمه تعالى

### السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

مشفقی ومکرته می حضرت مولا نا دامت بر کاتهم العالیه!

بعد سلام! عرض اینکه بنده محمد ابن الیاس لندنی متعلم مظاهرِ علوم دار جدید جس نے چند سال جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈانھیل میں تعلیم حاصل کی ، اور حضرتِ والا سے عربی اول کی تعلیم حاصل کی ، اور آپ کی شفقت اور محبت کا خوب مظاہرہ ہواجس کا حسان ان شاء اللہ تاحیات یا در ہے گا۔ جزاکم اللہ خیر ا

کئی دنوں سے بیخواہش دل میں مجل رہی تھی کہ آنجناب سے خطو کتابت کے ذریعہ رابطہ کروں ، لیکن اوراً تعلیم کی مشغولیات اور دیگرا پنی سستی وکا ہلی مانع رہی ۔ اس احسان فراموشی پڑ میتی قلب سے معذرت خواہ ہوں ، فی الحال بندہ دورہ کہ دیث میں متعلم ہے ، مشکوۃ تک ہانسوٹ ہی میں تعلیم حاصل کی ، اور آئندہ سال ترکیسر مخصص فی القراءت کے لیے جانا طے ہوا ہے ، دعا فرمائیں اللہ تعالی کا میا بی عطا فرمائیں ۔ اور اب فراغت ہورہی ہے ، اللہ تعالی علم کے ساتھ ممل صالح کی توفیق عطا فرمائیں ، آمین ۔ کسی قسم کی بندہ سے ماضی میں گستاخی ہوئی ہوتو معاف فرمائیں ، اور آپ کے ملوظاتِ عالیہ سے مستفید فرمائیں ۔ کارلا گفتہ سے یا دفرما کر ممنون فرمائیں ، جزاکہ اللہ خیر ا والسلام مع الاحترام طالب دعا: محمد ندنی کے کے ۱۳۲۱ میں طالب دعا: محمد ندنی کے کے ۱۳۲۱ میں طالب دعا: محمد ندنی کے کے ۱۳۲۱ میں صالح

خطوط نولیں کے سلسلہ میں حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ: آپ کوخطوط لکھنے کا بہت ذوق تھا، بسااوقات بعض اشخاص کوسال بھر میں تقریباً بچاس خطوط روانہ کرتے، اردو گجراتی بہت اچھا لکھتے تھے جس میں بہت ہی عمدہ تعبیرات استعال کرتے تھے، کبھی کسی کا انتقال ہوتا توخود اپنی جانب سے تعنی نکھ دیتے، اخیر دنوں میں میرے سے تعنی خط لکھتے، پھر میری جانب سے بھی لکھ دیتے، اخیر دنوں میں میرے یاس بھی سلیٹ پر بچھ نہ بچھ کھی کرضر ورجیجتے رہے'۔

دادی امال کا بیان ہے کہ: ''علمی اعتبار سے آپ تہی دست نہ تھے، اسی وجہ سے آپ کے پاس خطوط لکھوانے اور پڑھوانے والے کثرت سے آیا کرتے تھے، آپھی کسی کومنع نہیں کرتے تھے'۔

حضرت مولانا پوسف صاحب بھولا مدظلہ العالی رقم طراز ہیں کہ: استاذ محتر م کا خطبھی اردومیں تو بھی گجراتی میں ہوتا ، دونوں زبانوں کی فصاحت و بلاغت کے بکھرے موتیوں کے الفاظ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ''۔

نیز اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ صاحب بارڈولی زید مجدہ لکھتے ہیں کہ: استاذِ محترم صاحبِ قلم تھے، بہت سارے خطوط لکھا کرتے تھے اور بعض مرتبہ درسگاہ میں طلبہ کووہ خطوط سناتے بھی تھے جس میں ادب کا ایک نیاانداز ہوتا۔

خطوط نولی کے سلسلے میں استاذِ محتر م مفتی عرفان احمد صاحب مدخللّہ رقم طراز ہیں کہ: آپ کی تحریر بہت عمدہ تھی ،خوش نویس تھے،مولے قلم کو پسندفر ماتے تھے،اور جب کوئی اہم خطتح یرفر ماتے تو تمام طلبہ کوسنواتے اور عموماً اسے با وازبلند
پڑھنے کی سعادت راقم کو حاصل ہوتی، خط کی ابتدا'' باسمہ سجانۂ وتعالیٰ' سے
کرتے ،اور پڑھواتے وقت بھی یہیں سے شروع کرواتے ، پھرالقاب، پھر خط کا
مضمون اور اخیر میں تحریر کنندہ کا نام اور تاریخ سب پڑھواتے تھے، خط کے اختام
پر اپنانام نامی اس طرح کھتے: '' العبدر شیداحمد کیات عفی عنہ'' اب لفظ' عفی عنہ'' کو
پڑھنے میں غلطی ہوتی تو دیگر طلبہ سے کہتے: آپ اس لفظ کو تھے پڑھو، کوئی کچھ پڑھتا
کوئی کچھ پڑھتا۔ پھر آپ تھے تھے تافظ بتاتے اور بہت زور دے کر جھٹکے سے پڑھتے
تھے، سننے والوں کو بڑا مزہ آتا تھا''۔

آپ صرف خطوط نویس نہ تھے؛ اپنے گردوں کو خطوط نویسی کا ہنر بھی سکھاتے تھے، اور اس کے بہانے بہت سی چیزیں شاگردوں کے دل ود ماغ میں اتار دیتے۔ حضرت مولا نااساعیل صاحب نوساری زید مجدہ رقم طراز ہیں: ''خطوط نویسی آپ کا دل چسپ مشغلہ تھا، چناں چہ جامعہ کے شعبۂ مکا تب کے روحِ رواں آپ ہی تھے، اور اس سلسلہ میں جب متولیان یا اساتذہ کو خطوط روانہ فر ماتے تواس ناچیز کو بلا کر فر ماتے کہ: پڑھاو، خط کیسا ہے؟ اگر کسی تعزیت کا خطروانہ فر ماتے تو مضمون بوری کلاس کے طلبہ کو پڑھ کر سنواتے ، اور پھر از راہ شفقت دریافت فر ماتے کہ: اہلِ خانہ کوسلی ہوجائے گی یانہیں؟ حتی کہ لفا فے پر پتہ کیسے کھا جائے؟ کسی بڑے کہ نام کے آگے لقب کیا لگایا جائے؟ کا غذ کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لقب کیا لگایا جائے؟ کا غذ کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لقب کیا لگایا جائے؟ کا غذ کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لقب کیا لگایا جائے؟ کا غذ کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لقب کیا لگایا جائے؟ کا غذ کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لقب کیا لگایا جائے؟ کا غذ کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لیے کیا لگایا جائے؟ کا غذ کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لیے کیا کیا گھر کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لیہ کیا گوند کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کا نام کے آگے لیہ کیا تھر کیٹے کا خطر کیسا کے تام کے آگے گوند کیسے کا ٹا جائے؟ لفا فے پر گوند کیسے کیا گھر کیسے کو تام کے آگے گوند کیسے کیا تو سفت کر بیا تھا کے کا خور کیا تھر کیسے کیا تھر کیسے کیا تھر کیا تھا کے کیا تھر کیسے کیا تھر کیسے کیا تھر کیسے کیا تھر کیسے کا ٹا جائے؟ لفا نے پر گوند کیسے کیا تام کے آگے گوند کیسے کیا تام کے آگے کیا تھر کیا تھر

لگایا جائے؟ فائل میں صفحات کیسے لگائے جائے؟ بیتمام با تیں انتہائی شفقت کے ساتھ سکھاتے اور فرماتے کہ: آ گے جا کر شمصیں بھی بیسب کام کرنے ہیں'۔

#### اخلاص

استاذِمحتر م انتهائی مخلص واقع ہوئے تھے، ہمیشہ آپ پریہ فکرسوار ہوتی کہ بیٹوٹی بھوٹی محنت در بارِ الٰہی میں قبول ہوجائے ،لہذا اس کے لیے بہت تگ ودَ وكرتے رہے۔ايک موقع سے شاگر دول كے سامنے بڑے اچھوتے انداز ميں اخلاص کی حقیقت کوواضح فرمایا، کہنے گگے:''اخلاص کا مقام باری تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے،اس لیے کہاخلاص برغمل کا دارومداررکھا گیاہے،اگراخلاص ہوگا تواعمال كا ثواب ملے گا؛ ورنتہيں۔ پھرمثال ديتے ہوئے فرمانے لگے: اخلاص كا مل جانا گویاایساہے جبیسا کہ ایک آ دمی نے بڑی مرتوں کے بعد ایک عمارت تیار کی ہواوراخلاص کاختم ہوجانا ایسا ہے جبیبا کہ ایک آ دمی نے تیار شدہ عمارت کو منہدم کردیا ہو؛اس لیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ ممل کرنے کی کوشش ہونی جاہیے'۔ حدیث شریف میں ہے بخلصین ہدایت کے چراغ ہیں۔ویسے تو آپ کی حیاتِ مبارکه کا ہروصف نمایاں تھا؛ کیکن اس میں دووصف بہت ہی زیادہ نمایاں تھے: اخلاص اورتواضع ، آپ کے اخلاص کو بھی اسا تذہ کے حوالے سے ملاحظہ فر مائے۔ حضرت قاری شبیرصاحب مرظلة تحریر فرماتے ہیں کہ: '' جامعہ کی ترقیات میں آپ کا بڑا کر دار رہاہے، ہرموقع پر آپ کا مطمح نظر ہرایک کی نفع رسانی تھااور

آپ بیسارے کام بالکل اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ نے جامعہ میں درس و تدریس کے علاوہ بہت سارے کام انجام دیے جن کا زندگی بھر معاوضہ تک نہ لیا''۔
حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں:
''حضرت الاستاذ' جمعین المدرسین' کے رکن تھے، جگہ جگہ جاکر ہرایک کی خبر لینا اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنا وغیرہ سارا کام آپ بلامعاوضہ کرتے تھے یعنی جامعہ کی طرف سے آپ کوکوئی با قاعدہ تخواہ نہیں ملتی تھی اور نہ آپ نے کبھی اس کا اظہار کیا؛ بلکہ اخلاص کے ساتھ تمام امور انجام دیتے رہے'۔

### وسعت قلب

آپ وسعتِ قلب جیسی نا یاب صفت سے بھی نوازے گئے تھے، بڑاوسی ظرف رکھتے تھے، جس میں ہوشم کے اختلافات کے ساتھ تمام تردینی جماعتوں اور تمام اہلِ حق کی گنجائش تھی، چھوٹے بڑے ہرایک کے لیے اس کی صلاحیت کے مطابق الگ خانہ بناہوا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت قاری یوسف بھولا مدخلہ العالی فرماتے ہیں کہ: ''ڈ ابھیل مرکز پر بہروز جمعرات بندہ کا بیان طے ہوا، جب بیان ختم ہوا تو میری نظراستاذ پر پڑی، آپ ایک عوامی خض کی طرح بڑی وسعتِ قلبی کے ساتھ پورا بیان سنتے رہے، حالا نکہ میں ان کا شاگر دہوں، اگر جھے پہلے معلوم ہوجا تا کہ میرے استاذ بھی مجلس میں شریک ہیں تو میں انہیں اپنے قریب بٹھا تا اور میں مزید تو جہات سے دل کے در دوسوز کو بھیرتا''۔

## صبروتحتل

حضرت رسولِ اکرم صلَّاتُهُ اللِّيلِمِ اور ديگرا نبيائے کرام عليهم السلام کی زندگی کا اگرمطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جن مقاصد کی تکمیل کے خاطران حضرات کومبعوث کیا گیا تھاان کی تکمیل بغیرصبر و خمل کے مشکل تھی ،اس لیے ہرنبی نے بڑے صبر و خل سے کام لیا۔ خود نبئ کریم سالٹھ آلیاتی کی زندگی کود کیھ لیجیے کس قدر مشقت آمیز تھی، آپ پر مکی اور مدنی زندگی میں کیسے عجیب وغریب حالات آئے، لیکن آپ ان تمام حالات میں صبر قحل اور استقامت کامجسم نمونہ بنے رہے۔استاذِ محترم نے بھی آخری کمھے تک جناب رسول الله صلّ اللّٰهِ اللّٰہِ کی زندگی کو نمونہ بنائے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبر وتحل کی صفت بھی آ یہ میں یائی جاتی تھی۔ گذشته اوراق میں آپ پڑھ چکے کہ ابھی تو آٹھ سال کی عمرتھی کہ والدصاحب کا سایہ سرسے اٹھ گیا، پھرایک نا قابلِ برداشت مرحلہ بھائی کے انتقال کی شکل میں سامنے آیا، اور تعلیمی راہ میں نہ جانے کتنے دشوار کن مراحل سے گذرنا پڑا ہوگا، والله اعلم \_غرض! ہر حال میں آپ خندہ بیشانی سے ان تمام کو بر داشت کر کے صبر و تخل کے پیکرمجسم بنے رہے۔

#### استنقامت

آپ کی زندگی کا خاص جو ہراور آپ کی امتیازی صفت استقامت ہے، جس کی شہادت آپ کی پوری زندگی، آپ کے خطوط، آپ کی سادگی، آپ کی

تواضع وانکساری، آپ کی طویل خدمات، آپ کے کریمانداخلاق، آپ کا ہرایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، علما کا اکرام واحترام، امانت ودیانت داری، اخلاص وللہیت اوروہ گونا گوں صفات جو آپ کی نظروں سے گذر گئیں، اور وہ حیاتِ مبارکہ جس کا آپ نے مطالعہ کیا، دیتی ہیں۔

### ڈ اجھیل کیوں جگمگار ہاہے

جامعہ ڈابھیل کے جگمگانے کا ایک بڑا رازیہاں کے ہر مدرّس ومعلم کی استقامت ہے،اساذِمحتر ماس چیز کے بہت قائل تھے،اگر ہمار بےجدید فضلا بھی ان کے اساتذہ کی طرح استقامت سے کام لیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ فرماتے کہ:''میں تہہیں کہتا ہوں: جہاں کہیں جاؤ استقامت کا پہلو غالب رکھو، يہلے دن سے تر قیات نہیں ملا کرتی ، جامعہ سے جاؤ ، جہاں خدمت کا موقع میسر آ جائے وہاں پوری خوش دلی سے پڑاؤ ڈالو۔ وہاں کے ہر فر دکواینے سے مانوس کرو، اور اسے دین سکھاؤ، اوریہ چیز استقامت سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو! ڈابھیل بھی پہلے ایک بنجرعلاقہ تھا؛ لیکن ہمارے بڑوں نے استقامت سے کام لیا تو آج بیا بیا چنستاں بنا کہ اس کی خوشبو سے دنیا کا کونہ کونہ مہک رہاہے۔ اسی لیے تو کہا گیا "الاستقامة فوق الْكُرامة", السليجهال جاؤ، وبال استقامت كساتهودين اورعلم دین کی خدمت کرو، ایسے نہیں کہ ایک سال یہاں تو دوسرے سال وہاں، اس میں نہتمہاری ترقی ہوگی اور نہتمہارے پاس پڑھنے والوں کی ترقی ہوگی''۔

#### قناعت بيندي

کسی کی دولت دیکھ کر حیران مت ہونا فدانچھے بھی دے گاپریشان مت ہونا

آپنہایت قناعت پہندواقع ہوئے تھے،آپ کسی چیز سے بھی مرعوب نہ ہوتے ،اور نہ کسی کے مال وزر کو دیکھ کر متاثر ہوتے ، بلکہ اور ول کو بھی قناعت سکھلاتے۔ایک مرتبہ کا ذکر ہے: بندہ آپ کے سامنے آپ کی سائیکل لیے ہوئے کھڑا کسی کار کی جانب دیکھ رہاتھا،استاذِ محترم نے بڑے اچھوتے انداز میں مخاطب کر کے فرمایا: ''بیٹا شہزاد! دوسرے کامحل دیکھ کراپنی جھونپرٹی نہیں توڑنی چاہیے''۔جامعہ کے استاذ مولا نارفیع الدین صاحب اونوی مد ظلہ فرماتے ہیں کہ: 'استاذ نہایت نیک سے مسادگی کا تو ہو چھنا ہی کیا،اور قناعت بہندی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی،سادگی کا تو ہو چھنا ہی کیا،اور قناعت بہندی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی،سادگی کا تو ہو چھنا ہی کیا،اور قناعت بہندی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی،۔

### توگل

توگل کا بیمالم تھا کہ والد ماجد کا انتقال ۸ رسال کی عمر میں ہوگیا تھا، اور آئندہ پورے گھر کی ذمہ داری آپ پرتھی؛ مگراس کے باوجود تعلیم کے حصول کے لیے کئی سال صرف کیے، لیکن تعلیم ترک نہ کی، پھر جب نکاح ہوگیا، اولا دہوئی، حالات نے بہت مجبور کیا، تدریس کے ساتھ دیگر ذریعہ معاش پر بھی ابھارا، آپ نہایت خوش دلی سے اسے بھی کر گذر ہے؛ مگر اللہ کی رزّاقیت کا جوضمون آپ کے دل میں گھر کر گیا تھا وہ بھی نگا ہوں سے اوجھل نہ ہوسکا، حالات کے ناموافق ہونے کے گھر کر گیا تھا وہ بھی نگا ہوں سے اوجھل نہ ہوسکا، حالات کے ناموافق ہونے کے

باوجودا خیرز مانه تک تدریسی سلسله سے جڑے دہے اورا کثریہ شعر پڑھا کرتے تھے:

رزق اڑ اڑ کے آتا ہے جومقدر کا ہوتا ہے پردے دیے ہیں میرے رزّاق نے ہر ہردانہ کو

توگل علی اللہ کے بارے میں حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکا تہم فرماتے ہیں: ''آپ کا توگل بھی عجیب وغریب تھا، ایک مرتبہ جج کے سفر میں ساتھ جانا ہوا، آپ کے سالے صاحب بھی ساتھ تھے، کسی جگہ وہ الگ ہو گئے، آپ کے گھر والے اور ان کی اہلیہ محتر مہ بہت پریشان ہونے لگیں تو آپ ان کو تلاش کرنے چلے گئے، آپ کو بھی گئے کافی دیر ہوگئی اور إدھر بید دونوں خاتون مارے پریشانی وخوف کے بہت زیادہ رونے لگیں، میں نے سلی بھی دی کہ فکر نہ کریں، مولانا بہت تجربہ کار ہیں، جلد ہی آ جا کیں گے، انشاء اللہ تھوڑی دیر کے بعد مولانا اپنے سالے کے ہمراہ آگئے، میں نے پوراوا قعہ سنایا، کہنے گئے: وہ تو ہوتار ہتا ہے اللہ کے فضل سے فلاں صاحب کے ہمراہ منزل تک آگیا''۔

نیز حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب اُدگانوی مدظلّه تحریر فرماتے ہیں کہ:

"حضرت الاستاذ توکل کے اعلی درجہ پر فائز سے، ساتھ ہی ساتھ طلبہ کی ذہن سازی بھی فرماتے سے، چنال چہ بیہ بات اکثر فرمایا کرتے سے کہ: الله تعالی جانوروں اور پرندوں کوبھی روزی دیتے ہیں، ان کونہیں بھولتے، تو ہم تو ان کے دین کے خادم ہیں؛ لہذا ہمیں رزق کی فکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اورا کثر بیہ دین کے خادم ہیں؛ لہذا ہمیں رزق کی فکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اورا کثر بیہ

#### شعربھی سنا ماکرتے:

اے طائر لاہوتی! اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

#### امانت ودیانت اوراحساسِ ذ مهداری

آپ کے ذمیہ جامعہ کے بہت سارے کام تھے،آپ نے ہرکام کوامانت ودیانت سے ادا کیا، آپ کی ۵۵/سالہ تدریسی زندگی میں جامعہ کے کسی کام میں خیانت دیکھنے یا سننے میں نہیں آئی، یہاں تک کہ طلبہ کی لی ہوئی چیزیں بھی بڑی حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھتے اور وقت پر واپس لوٹا دیتے۔اس کا احساس اُس وقت ہواجب آپ کی وفات کے بعدراقم نے مختلف کتابوں پر پنسل سے آپ کے نوٹس دیکھے۔سیرتِ خاتم الانبیا پراس طرح کی نوٹ کھی ہوئی تھی کہ: یہ کتاب عزيزم ياسين سلمه كي بطورامانت ميرے ياس موجود ہے، لہذا بيكتاب عزيزم ياسين سلّمه کو پہنچادی جائے۔ نیز ایک رقعہ ہاتھ لگاجس میں لکھا ہوا تھا کہ: مدرسہ سے کسی غرض کی وجہ سے ایک رویبہ لیا تھا، اس کی ادائیگی ہوچکی جو بطورِ یا دداشت موجود ہے۔اس سلسلے میں حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی مد ظلیفر ماتے ہیں کہ: "مولانا مرحوم بڑے نتظم تھے، آپ کے ذمہ جامعہ کے بہت سارے کام تھے، مرحوم نے ہر کام کوفکراورامانت ودیانت کےساتھانجام دیا''۔

### تواضع وانكساري

اگراستاذِ محترم کے اخلاق کے بارے میں کوئی یوں پوچھے کہ آپ ان
کے اخلاق میں سے کوئی ایسا وصف بیان کریں جونہایت متازہ و، تو میں بلا مبالغہ
کہوں گا وہ '' تواضع'' ہے، آپ کو ہرایک نے تواضع وا نکساری کا پیکر گردانا تھا، ہر
چھوٹے بڑے کی نا گوار اور بارِ خاطر با تیں کمالِ احترام سے سنتے تھے، آپ نے
کبھی اپنے ماضی کوفراموش نہیں کیا، عام طور پر جب انسان شہرت کی سیڑھیاں
چڑھتا ہے اور مقبولیت کے زینے طے کر لیتا ہے، یا دولت و ثروت کی و نیا میں
پھر پر ہے لہراتا ہے، توجن کا ندھوں پر چڑھ کراس نے عروج وارتقا کا سفر طے کیا
ہے، انہیں بھول جاتا ہے، ان کی طرف پلٹ کربھی و یکھنے کا رواد ارنہیں ہوتا؛ مگر
استاذِ محترم کود یکھئے نیچے سے او پر، او پر سے نیچے کے درجات مل رہے ہیں، اس پر
ذکوئی شکوہ و شکایت ہے اور نہ ہی کوئی فخر و تکبر۔

استاذِ محترم حضرت مفتی ابو بکرصاحب مدظلّه العالی نے بڑے عجیب انداز میں تعزیق جلسہ میں آپ کی زندگی کا خلاصہ بیان فرمایا تھا کہ: ''اگر آپ کی زندگی کا خلاصہ بیان فرمایا تھا کہ: ''اگر آپ کی زندگی کا حقیقی خلاصہ ہوسکتا ہے تو وہ تواضع ہے، ہر جگہ دیکھا جا تا ہے، لوگ او پر بڑھنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، بعض جگہ جھگڑ ہے تک کی نوبت آ جاتی ہے، مگرمولا نا تھے کہ مدتوں او پرسے نیچے کے درجات ذمہ آئے، اس پر کوئی تبھر نہیں، خوشی خوشی قبول فرما لیتے''۔

حضرت مفتی محمودصاحب بار ڈولی مدخلہ العالی فرماتے ہیں:''مولا نامرحوم نے درجات کی ترقی اور کتابوں کی مبھی ہوس نہیں کی ؛ بلکہ بھی اس کا خیال بھی آ ہے کے دل میں نہیں آیا ہوگا، جومدرسہ کی طرف سے آپ کے ذمہ دیاجا تااس کو قبول کر لیتے ''۔ مولا ناعبيدالله صاحب بار دُولي زيدمجدهُ لَكھتے ہيں كه: حضرت الاستاذ كو ا کثر دیکھا گیا: کبھی بھی اینے جیوٹوں سے سی بات کے پوچھنے میں شرم وعارمحسوس نہیں کرتے تھے، چاہے وہ علمی بات ہو یا اور کوئی بات ہو، بلا تکلف دریافت فرما لیتے تھے۔ چناں چہاس سلسلے میں ایک واقعہ جامعہ دار الاحسان نوایور کے استاذ مولا نامحسن صاحب نے سنایا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک جھوٹا رقعہ لے کرمفتی عباس صاحب دامت برکاتهم کی خدمت میں بھیجا اور استاذِ محترم کی عادت تھی کہ حاملِ رقعہ سے رقعہ پڑھوالیتے تھے،اس میں یہ بات کھی تھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ چمٹ چمٹ کررور ہے ہیں،اس کی کیا تعبیر ہوسکتی ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے فوراً تعبیر بتلادی کہ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، حالاں کہ آپ خود بھی خواب کی تعبیر بتلایا کرتے تھے؛لیکن اس کے باوجودا پنے شاگر دسے پوچھارہے ہیں۔ پتھی آپ کی تواضع''۔

حضرت قاری شبیر صاحب مد ظله تحریر فرماتے ہیں کہ: ''مولانا کا خاص وصف تواضع تھا، بے تکلّف تھے، بندہ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ جامعہ میں کسی جلسہ کے موقع سے اسلیج پر بیٹھے ہو، بلکہ ہمیشہ طلبہ کے ساتھ بیچھے بیٹھ جاتے''۔ راقم نے کئی جلسوں میں بڑی گہرائی سے آپ کا مطالعہ کیا، کیکن کبھی آپ
کواٹی کے قریب بھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جامعہ میں ''لجنۃ القراء'' کا مسابقہ چل
رہاتھا، استاذِ محترم تشریف لائے اور طلبہ کے ساتھ بیٹھ گئے، اسا تذہ نے اصرار کیا
کہ حضرت اسٹیج پرتشریف لائیں، کیکن آپ نے منع کر دیا، آخر بہت اصرار بڑھا تو
مجوراً اسٹیج کے نیچے مہمانوں کے لیے لگے ہوئے گدوں پر جلوہ نشیں ہوئے۔ شاعر
نے سے کہا:

رہِ طلب میں جو گمنام مر گئے ناصر متاعِ وقت ان ہی شہیدوں کے نام کریں

نیز حضرت قاری شبیر صاحب مد ظلة تحریر فرماتے ہیں کہ: ''جب بھی آپ
کے ساتھ امتحان وغیرہ کے لیے جانا ہوتا اور ہمارے ساتھ آپ کے شاگر دبھی
ہوتے تو آپ بھی محسوس نہ ہونے دیتے کہ میں ان کا استاذ ہوں، بلکہ اس طرح
پیش آتے کہ شاگر د مارے شرم کے زمین میں گڑ جاتے ، کسی سے مشورہ طلب
کرتے تو کہتے : سلیم بھائی ، شبیر بھائی! آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے''؟

# سادگی ویے تکلفی

حدیث شریف میں ہے: "أهل الجنة البُلهُ" کہ سادہ لوح لوگ جنتی ہوں گے۔ آپ کے مزاج میں سادگی وانکساری اتنی غالب تھی کہ آپ اس حدیث شریف کے قیقی مصداق محسوس ہوتے۔

آپ وضع قطع اورلباس پوشاک کے معاملہ میں مضبوطی سے سلف کے طریقے پر قائم شے، آپ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، سلوک و برتاؤ ہمیشہ سادگی کا حسن لیے رہا، سادگی مزاج میں اس طرح رچ بس گئ تھی کہ دوسروں کی عشرت سامانی دیکھ کرنہ اپنے اندر طمع پیدا ہونے دی، نہ شرمساری - ملاقات کے تعلق سے بھی اتنی سادگی تھی کہ ہرکوئی جس وقت چاہے آپ سے ملاقات کرسکتا تھا۔ تعلق سے بھی اتنی سادگی تھی کہ ہرکوئی جس وقت چاہے آپ سے ملاقات کرسکتا تھا۔ اس سلسلہ میں جامعہ کے اسا تذہ کے بیانات اور شہادتوں کی ایک طویل فہرست ہے، کچھ جملکیاں یہاں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے:

حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: "سادگی و تواضع کا بی عالم تھا کہ ہم دیکھر پانی پانی ہوجاتے، آپ ایک مدتِ دراز تک گھر سے مدرسہ سائیکل پر تشریف لاتے، میں بھی سائیکل پر آتا تھا، جب بھی میری سائیکل پر بیٹھ جا، میں تجھکو کھنچ لوں گا، سائیکل پنچر ہوجاتی، استاذِ محترم کہتے: میری سائیکل پر بیٹھ جا، میں تجھکو کھنچ لوں گا، میں کہتا: نہیں، آپ بیٹھیے، میں سائیکل چلالوں گا۔ آپ منع کرتے، میں بھی از راہِ ادب آپ کے ساتھ سائیکل پر سوار نہیں ہوا، آپ اصرار کرتے رہتے، لیکن چونکہ آپ میرے استاذ تھے؛ اس لیے میں بھی نہیں بیٹھا، بہت میں مرتبہ آپ خود ہی سائیک سے اتر جاتے اور مدرسہ سے پوسٹ آفس تک باتیں کرتے ہوئے پیدل میرے ساتھ آتے، عجب سادگی و بے تکلفی تھی"۔

حضرت قاری شبیرصاحب مدخله کتنے پیارے انداز میں آپ کی سادگی و

تواضع کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ:''مولا نابڑے متواضع وسادگی پبند تھے، تبھی بھی اینے مقام ومرتبہ کا اظہار نہیں فر مایا''۔

حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی مدظلہ فرماتے ہیں کہ: ''مولانا مرحوم کو کہمی رنگین لباس و پوشاک میں نہیں دیکھا، دولت و شروت کے مل جانے کے بعد بھی وہی سادگی نمایاں ہوتی تھی جوعسرت و تنگی کے ایام میں دیکھی گئ'۔
حضرت قاری محفوظ الرحمن صاحب ڈابھیلی مدظلہ فرماتے ہیں کہ: ''آپ بڑے سادہ تھے، کتنی مرتبہ آپ کودیکھا کہ دو پہر میں کھیت کا کام پورا کر کے وقتِ مقررہ پر مدرسہ چلے آتے، اور آپ کے کپڑول پر کھیتی کے کام کی وجہ سے دھول اور مٹی لگی ہوتی، لبیان آپ قطعاً شرم و عار محسوس نہ کرتے، بالکل بے تکافی کے ساتھ درسگاہ میں حاضر ہوکر علم کے جام پلاتے محسوس نہ کرتے، بالکل بے تکلفی کے ساتھ درسگاہ میں حاضر ہوکر علم کے جام پلاتے محسوس نہ کرتے، بالکل بے تکلفی کے ساتھ درسگاہ میں حاضر ہوکر علم کے جام پلاتے

# خشيتِ الهي

انسانی تخلیق کا ایک بنیادی مقصد، خشیتِ اللی ہے، اور جس آدی کوجس قدر اللہ تعالیٰ ہے ، اور جس آدی کوجس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور باری تعالیٰ کی جانب سے اس خشیت کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، ارشادِ باری ہے:
﴿ وَا یَا یَ فَا اُو هَبُونِ ﴾ مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آپ کا دل خشیتِ اللی سے لبریز تھا، اس خشیت کا ظہور کبھی جلوت میں بھی ہوجاتا، عینی مشاہدات ملا حظفر ما نیں:

ایک مرتبه اوا خرعمر میں سالانہ تعطیلات سے پھے روز قبل بندہ حضرت استاذِ محترم کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوا، خیر خیریت کے بعد پھے دیر محوِ گفتگو رہے، پھر آپ نے عجیب وغریب انداز سے موت کا تذکرہ چھیڑ دیا، اولاً اپنے سوز وگداز سے معمور لہجہ میں قرآن کریم کی آیتیں تلاوت فرمائیں: ﴿ کُلُّ نَفْسٍ وَرُولُداز سے معمور لہجہ میں قرآن کریم کی آیتیں تلاوت فرمائیں: ﴿ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، اَیْنَمَا تَکُوْنُ یُدُرِ کُمُ الْمَوتُ ﴾ پھر اس انداز میں خشیتِ الہی کا تذکرہ کیا کہ خود بھی نم دیدہ ہوئے اور ہمیں بھی رُلادیا۔

بسا اوقات دوران سبق بھی اس کا ظہور ہوتا،خصوصاً پند نامہ کے باب ''مناجات بجناب مجيب الدعوات'' مين توعجيب منظر موتا، نگابين قلب كي جانب ہوتیں اور قلب ما لکے حقیقی سے کو لگائے ہوتا ، آئکھوں سے آنسو جاری ہوتے ، ہر طرف خاموثی چھائی ہوتی،طلبہ استاذِ محترم کے انداز کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے،اس موقع سے ہرایک پرعجیب کیفیت چھائی ہوئی ہوتی، مذکورہ بالا سبق میں آپ پرایسی کیفیت طاری ہوتی کہ طلبہاس نا گہانی اورغیرمتوقع حالت کو دیکھ کریے چین و بے قرار ہوجاتے۔ برسوں کی عبادت وریاضت کے باوجود آپ پرخشیت الٰہی کا وہ غلبہ تھا کہ نہ یو چھئے ،مرض الوفات کے دوران ایک مرتبہ گھر جانا ہوا تو پھراسی کیفیت کا مظاہرہ ہوا،جس کی وجہ سے استاذ کی آہ و بکا اور ہماری سسكيال سنجالے نه نتجليں اور دير تك خود بھى روئے اور ہميں بھى رلايا۔ خشیتِ الٰہی کے سلسلہ میں استاذِ محتر م مفتی عرفان احمه صاحب مدخللّہ رقم

طراز ہیں کہ: درجہ وارس دوم کی ایک اہم کتاب شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی" بوستاں"
ہے، اس کتاب سے مولا نا کوعشق تھا، تمام طلبہ کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد درسگاہ کے خوش الحان طالبِ علم سے فر مایا کہ: اب آپ سرف عبارت (اشعار کو) ترتم سے پڑھیں، ترجمہ نہ کریں، إدھر خوش الحان طالبِ علم نے بوستاں کو ترنم سے پڑھنا شروع کیا اور اُدھر مولا نا رشید احمد صاحب وجد میں آگئے، جھوم رہے ہیں اور با قاعدہ آئکھوں سے اُشک رواں ہیں، اس وارفسی کو د کھے کو جیسے طالبِ علم کی آئکھی نم ہوگئی،۔

### فكرآ خرت

یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے اندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے

استاذِ محترم پرفگرِ آخرت کابرا اغلبہ رہا کرتا تھا،اس کیے آپ کے ہرقول و فعل سے ہمیشہ آخرت کی فکر اور دنیا سے بے نیازی ٹیکتی تھی،اس کی کچھ جملکیاں پیش خدمت ہیں:

جامعہ کے درجہ کنظ کے استاد اور آپ کے شاگر دِ خاص مولانا رفیع اللہ بن صاحب مدظلّہ فرماتے ہیں کہ: ''سادگی اتنی تھی کہ پیرانہ سالی کے باوجود ہمیشہ سائیکل پرآتے ، ایک دن میں آپ کے ہمراہ آفس کے نیچے کھڑا تھا، میں نے کہا: استاذ جی! عمر بہت ہوچکی ہے، کب تک سائیکل پرآ و گے، کوئی گاڑی لے لو۔ آپ نے بڑافکرانگیز وعبرت خیز جواب دیا، فرمایا: مولوی صاحب! ۱۲ رسال

کی عمر ہوچکی ہے، اب کیا دنیا کی فکر کریں، آخرت کی بھی کچھ فکر کرنی ہے، جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ پیتنہیں! ۲۲ رہے آگے پہنچوں گا بھی یانہیں''۔اس بات سے آپ کی فکر آخرت کا پیتہ لگا یا جاسکتا ہے۔

حضرت قاری شبیر صاحب مد ظلہ رقمطراز ہیں کہ: بندہ کی کم نصیبی ہے کہ مولا نامرحوم کے پاس با قاعدہ زانو ئے تلمذ تہ نہ کرسکا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ جامعہ میں درجاتِ فارسی وعربی کی متعدد درسگا ہیں تھیں، میرا نام دوسری درسگاہ میں تھا، البتہ فارسی دوم میں حضرت نے پورا سال ہمارا امتحان لیا، بندہ سے بہت خوش ہوتے تھے، چونکہ اول نمبر پر بیٹھا تھا اور کامیاب بھی اول نمبر سے ہوتا اور فطر تا اساتذہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دوسری تیائی کے طالبِ علم نے میری تیائی گئے جہاں کی وجہ سے آ واز آگئی، اس وقت حضرت نے بندہ کو بہت مارا کہ تونے اس طرح کی حرکت کیوں کی، لیکن جب پتہ چلا کہ بیہ بندہ کو بہت مارا کہ تونے اس طرح کی حرکت کیوں کی، لیکن جب پتہ چلا کہ بیہ بندہ کو بہت مارا کہ تونے اس طرح کی حرکت کیوں کی، لیکن جب پتہ چلا کہ بیہ بندہ کو بہت مارا کہ تونے اس طرح کی حرکت کیوں کی، لیکن جب پتہ چلا کہ بیہ بندہ کو معافی چاہی کہ کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہوجائے، بیہ ہے شفق ومر بی

آپ کی زندگی میں فکرِ آخرت کا رنگ جھلکتا تھا، شاعراس کی ترجمانی میں کہتا ہے:

| بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو  | کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو |
|------------------------------|-------------------------------|
| نہ رکھے قیامت کے دن پہید کام | وہ آج آکے لے مجھ سے انتقام    |

یہ خجلت بروزِ قیامت نہ ہوا | خدا کے یاس مجھ کو ندامت نہ ہو

## آپ کی شخصیت اہلِ نظر کے نز دیک

الله والوں کا اپنا اپنا انداز اور رنگ ہوتا ہے، اللہ کے بعضے بندے انتہائی خاموشی کے ساتھ تعمیر ملک وملّت کا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔استا ذِمحترم کا شار بھی ان ہی مقدس مخلص بندوں میں سے تھا، آ پ نے پوری زندگی ہنگاموں اور شور شرابے سے یکسو ہوکرانتہائی کریمانہ اخلاق کے ساتھ وہ خدمات انجام دیں جوہم سب کے لیےنشانِ منزل اور مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

آ بے کے اس مخلصانہ کر دار اور حسنِ اخلاق کا نتیجہ تھا کہ آ ہے مقبول و محبوب بن کر ہزاروں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد بہت سارے متعلقین کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوا، ہرایک کی زبانی آپ کو ایک حسین اوراعلی شخصیت یا یا،خواص توخواص عوام کی وارفتیگی و دیوانگی کا به عالم سامنے آیا کہ إدهراستاذ کا تذکرہ حچیرااوراُدهران کی آنکھوں میں آنسواتر آئے۔ آپ کی شخصیت کیاتھی اس پر آپ کے ایک شاگرد حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب مدخلته (صدر المدرس جامعه خير العلوم أد گاؤں) اپنے ايک مضمون ميں بڑے اچھوتے انداز میں رقم طراز ہیں:'' تیرھویں صدی کے تیرہ و تار ماحول میں دیوبنداورا کابر دیوبند نامی وه جزیره رونما هواجس پراہلِ ایمان کےسفینہ نے کنگر اندازی کی اور قرونِ اولی کی ہم مثل ہستیوں کا نظارہ کیا، جنہوں نے تھکے ہارے

مسافروں کے ایمان کو محفوظ کیا ، اور اسلامی حکومتوں کے سقوط وزوال کے پُرالم اور کس میرسی کے عالم یاس میں ارتداد کی تیز آندھیوں کی زدمیں آئے مسلمانوں کے ایمانی چراغ بجھنے سے بچالیے۔

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع

انہیں اکابر دیوبند کے فیض یافتگان میں سے ایک تابندہ سارہ مغفور و مرحوم استاذ عالی قدر حضرت مولانا رشید احمد کیائے بھی تھے، موصوف اَن گنت اوصاف کے حامل تھے، حضرت اقدی ایک اعلی وار فع اخلاق کی حامل شخصیت سھے، افسوس کہ موت کے گئییں نے ایسے نرگس لا ثانی سے گشن کو ویران کر دیا۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالی ہم تمام کوان کافعم البدل عطا فرمائے اور بیماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت مرحوم کوا پنی مغفرت سے ڈھانپ لیسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت مرحوم کوا پنی مغفرت سے ڈھانپ لیسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ورحضرت مرحوم کوا پنی مغفرت سے ڈھانپ لیسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ورحضرت مرحوم کوا پنی مغفرت سے ڈھانپ

حضرت قاری شبیر صاحب مد ظله لکھتے ہیں کہ: ''مولانا رشید احمد کیات صاحب ٔ جامعہ کے فاضل اور مخلص ومقبول مدرّس اور قوم وملّت کے خیرخواہ اور قوی ہمت عالم دین نتھ''۔

حضرت مولا نااساعیل صاحب پانڈور سملکی مدخلہ فرماتے ہیں کہ:''آپ بہت اچھے استاذ تھے، ہم جو جامعہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں ان ہی کی دعا کاثمرہ ہے''۔ مولوی عمار بمبوی زید فیضہ نے ایک موقع سے راقم کو بتایا: آپ کا وجود اس جامعہ میں ایک انجمن کے مانند تھا۔

استاذِ محترم مفتی عبدالقیوم صاحب کڈی مدظلہ فرماتے ہیں کہ: ''مولانا کا وجود جامعہ میں نگہبان کی حیثیت رکھتا تھا، بعض اللہ والے بڑی خاموثی کے ساتھ دینی خدمات انجام دیتے ہیں، مولانا مرحوم کا شار بھی انہیں نیک بندوں میں تھا، آ یہ معاملات کے بڑے سے کیتے سے'۔

ڈائجیل کے باشدے محمد ایکھلوا یا صاحب کہتے ہیں کہ: "مولانا کی شخصیت بڑی عجیب وغریب تھی، ہمارے گاؤں والے ان کا بڑاا کرام کرتے تھے، شخصیت بڑی عجیب وغریب تھی ، ہمارے گاؤں والے ان کا بڑاا کرام کرتے تھے کہ آپ ہرایک کے لیے ایک یارومددگار کی حیثیت رکھتے تھے، جہاں کہیں دیکھتے کہ جھگڑا فساد ہور ہاہے، فوراً وہاں جا کرصلے کرواتے ، آپ کے خلاف ڈائجیل گاؤں میں بھی کوئی چرچانہیں ہوتا تھا، گویا آپ کی ذاتے گرامی متفق علیتھی''۔

## استاذِ محترم کیا تھے؟

حق تعالی نے آپ کی ذات اقد س میں مختلف صفات و دیعت رکھی تھیں۔
حضرت قاری شبیر صاحب مد ظلہ لکھتے ہیں: ''مولانا کیا تھے؟ مولانا
اخلاق وعادات، معاملات ومعاشرت میں بہت عمدہ تھے، اتباعِ سنت کے پیکر تھے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت میں بے نظیر تھے۔ غلطی پر ٹو کنے کا اور تعلیم و تربیت کا اپنا نرالا انداز رکھتے تھے۔ وقت کی قدر شاسی، طرز معیشت، مخلوق کی

خدمت، بےلوث مہمان نوازی، مختاجوں کی مدد، دوسروں کے جذبات کی رعایت، تواضع وانکساری اور فنائیت واستفامت میں نمایاں تھے۔

حقیقی عالم کی چاراہم صفات ہیں: (۱) اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تقویٰ کا معاملہ کرنا۔ (۲) اپنے اور لوگوں کے درمیان تواضع وانکساری کا معاملہ کرنا۔ (۳) اپنے اور دنیا کے درمیان زہداور بے رغبتی کا معاملہ کرنا۔ (۴) اپنے اور دنیا کے درمیان زہداور بے رغبتی کا معاملہ کرنا۔ (۴) اپنے اور نفس کے درمیان مجاہدوں کا معاملہ کرنا، آرام طبی کوچھوڑنا؛ یہ سب اوصاف جمیدہ مولانا مرحوم کے اندرکوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، بجمداللہ''۔

#### كلمات تشكر

تمام حمر وتعریف اسی خداوند قدوس کے لاکق ہیں جس نے اس حقیر کواپنے محبوب بند ہے کی حیاتِ مبار کہ پر محض اپنے فضل سے پچھ خامہ فرسائی کی تو فیق عطا فرمائی ، میں اپنے پیارے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، فضلِ خداوندی ، والدین اور اسا تذہ کی آ و سحر گاہی اور دیگر معاونین ورفقا کی دعاؤں اور تعاون سے میکوشش بہتار نے جمادی الاول ۲۳۸ الاحب مطابق ۲۵ رفر وری کے اب بے کو کمل ہوئی۔ قدر دان و مہر بان پر وردگار سے بیالتجا ہے کہ اس کاوش کو شرفِ قبولیت سے نواز کرقار ئین کو مرحوم کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آپ کی رحلت سے پیدا ہونے والے خلاکو بہ عافیت پُر فرمائے ، کروٹ کروٹ کروٹ مغفرت فرما کرجنت الفردوس میں اعلی مقام عطافر مائے ۔ آ مین

اخیر میں قارئین سے امید ہے کہ اس منتشر اور اق اور شکستہ سطروں کو ایک طالبِ علمانہ کا وش سمجھ کرچشم پوشی سے کام لیں گے اور بندہ کی مناسب رہبری و رہنمائی فرمائیں گے۔وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللَّهِ.

بنده:شهزادا بن چانداورنگ آبادی متعلم: درجهٔ عربی چهارم، جامعه دُ انجیل